مُفْتَى جَاجَانَ قَادِرَيُ



نالیف مفتی محمد خان قادری

كاروان اسلام پبليكشنز

جامعهاسلاميدلا مور\_ا يجي من باؤسنگ سوسائڻ ( فورَ نياز بيك) لا مور

#### جمله حقوق محفوظ

| علم نبوي ميالية واورمنافقين |          | 一切では   |
|-----------------------------|----------|--------|
| مع وسعت علم نبوى            |          |        |
| مفتی محمد خان قادری         |          | تاليف  |
| ملك محبوب الرسول قادري      |          | طالع   |
| ,2005                       | •        | باراةل |
| محمد فاروق قادري            |          | ناشر   |
| <u>ئے یہ 150 سے</u>         | <u> </u> | قيمت   |

### ملنے کے پتے

| ضيالقرآن يبلي كيشنزلا ہور/كراچي            | ☆ | فريد بك شال أردوبازارلا مور             | ☆ |
|--------------------------------------------|---|-----------------------------------------|---|
| مكتبه غوثيه سزى منڈى كراچى                 |   | مكتبدرضوبيدربار ماركيث لاجور            | ☆ |
| احد بك كار بوريش راوليندى                  | ☆ | مكتبه جمال كرم أردوبإزارلا بور          | ₩ |
| شبير برادرز أردو بإزارلا مور               | ☆ | مكتبه الليضر بدربار ماركيث لاجور        | ☆ |
| نوربيرضوبه كتب خانه مخنج بخش رود ، لا بهور | ☆ | مكتبه ميلا ديبلي كيشنز لا مور           | ☆ |
| اسلام بك و يولا بور                        | ₩ | مكتبدكر بانواله دربار ماركيث لاجور      | 公 |
| يروكر يسوأردو بإزار لابهور                 | ☆ | قادرى رضوى كتب خانه كنج بخش رودُ لا مور | ☆ |
| روحانی بلی کیشنز لا ہور                    | 公 | مسلم كتابوي دربار ماركيث لاجور          | ☆ |
| مكتبد نعيميدلا مور                         | ☆ | ى كتب خاندور بار ماركيث لا مور          | ☆ |
| مكتبة تنظيم المدارس لوبارى لابهور          | ☆ | علمى پبلشرز در بار ماركيث لا مور        | ☆ |

#### كاروان اسلام پبليكشنز

جامعه اسلاميدلا ہور۔ا پچې من باؤسنگ سوسائنی (خورینازیک) لا ہور فون:4-0300-4407048، ویائل: 042-5300353-4

## الاهداء

صاحب سرالنبی صلی الشعلیه و آله وسلم حضرت حد یفیه بن الیمان رضی الله تعالی عنه کی خدمت با برکت میں

- (۱) جنہیں رحمت عالم صلی الشعلیدة آبد کلم نے منافقین کاعلم عطافر مایا۔
- (۲) سیدنافاروق اعظم رضی الله عنه جن کے مشورے کے بغیر جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔
- (٣) جنہیں حضور اللہ نے قیامت تک آنے والے تین سو بڑنے فتنہ پردازوں کی مکمل تضمیل سے گھر تادیا۔ تفصیلات ہے گاہ فرماتے ہوئے ان کے نام، خاندان، قبیلے، سواریاں سب یچھ بتادیا۔

اسلام کاادنی خادم مفتی محمد خان قادری امیر کاروانِ اسلام

# حسن ترتیب

| عفى | مضمون                                                              | نمبرشار |
|-----|--------------------------------------------------------------------|---------|
|     | ح ف آغاز                                                           | 1       |
| 15  | الله تعالیٰ کا دعده                                                | 2       |
| 17  | سوره محمر آیت نمبر 30 اوراس کا ترجمه از مولانا محمود افسن دیو بندی | 3       |
| 18  | مولانا اشرف على تقانوي كاتفبيري نوث                                | 4       |
| 18  | تفيري نوك ازسيداميرعلى لليح آبادي                                  | 5       |
| 19  | منافقين كا وطيره                                                   | 6       |
| 21  | علم نبوى علية برطعن                                                | 7       |
| 21  | علم نبوی علی کا مذاق الرات                                         | 8       |
| 22  | حضوريالية جوابنيس دے سكتے                                          | 9       |
| 23  | الات کے جوابات                                                     | 10      |
| 23  | میرا والد کون ہے؟                                                  | 11      |
| 23  | تیرا والد نبالم ہے                                                 | 12      |
| 24  | ميں كون ہوں؟                                                       | 13      |
| 24  | كيا مين جنتي هون؟                                                  | 14      |
| 24  | تو دوز فی ہے                                                       | 15      |
| 25  | صحابيهم الرضوان كى كيفيت                                           | 16      |
| 25  | بر سحالي رورې تھے                                                  | 17      |
| 25  |                                                                    | 18      |
| 26  | ہم بارگاہ الٰہی میں توبہ کرتے ہیں                                  | 19      |
| 26  |                                                                    | 20      |
| 27  |                                                                    | 21      |
| 27  |                                                                    | 22      |
| 28  | 2 3//                                                              | 23      |
|     | 0 0. 0 0.                                                          |         |

| 29  | عقيده سيده عاكشه صدايقه رضى الله تعالى عنها                     | 24 |
|-----|-----------------------------------------------------------------|----|
| 30  | لا تجعلوا دعاء الرسول كامنهوم                                   | 25 |
| 31  | كہتا ہے روم اورشام فتح ہوجائيگا                                 | 26 |
| 32  | يكانوں كے كچے ہيں                                               | 27 |
|     | آیات قرآنی اوران کی تغییر 33                                    | 28 |
| 35  | يخادعون الله والذين امنوا كي تفير                               | 29 |
| 43  | واذا لقو كم قالوا امنا الاية كي تفيير                           | 30 |
| 49  | سورهٔ ال عمران کی آیات ۱۶۲،۲۱۲ کی تفسیر                         | 31 |
| 51  | آيات كاشان نزول                                                 | 32 |
| 55  | وما كان الله ليطلعكم على الغيب الآية كي تفير                    | 33 |
| 59  | ابل ایمان و نفاق میں امتیاز کینے ہوا؟                           | 34 |
| 64  | مفسرین کی تردید                                                 | 35 |
| 67  | مفسرين كي تقريحات                                               | 36 |
| 69  | شان نزول سے تائید                                               | 37 |
| 73  | اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم الاية كتفير                  | 38 |
| 81  | ويقولون طاعة فاذا برزوامن عندك كي تاويل                         | 39 |
| 91  | ارثاد بارى تعالى افلا يتدبرون القرآن كى تفيير                   | 40 |
| 93  | آیئے کچھ مفسرین کی آراء ملاحظہ کیجئے                            | 41 |
| 97  | ارشاد بارى تعالى علمك مالم تكن تعلم كامفهوم                     | 42 |
| 99  | آیات مبارکد کا شان نزول                                         | 43 |
| 104 | آیت میں عموم ہے                                                 | 44 |
| 105 | ارشاد بارى تعالى فعسى الله ان ياتى بالفتح او امرمن عنده كى تفير | 45 |
| 113 | مولانا اشرف على تفانوى لكھتے ہيں                                | 46 |
| 115 | ارشاد باري تعالى يجلقون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم            | 47 |
| 119 | عفا الله عنک عمّاب نہیں بلکہ عظمت کا بیان ہے                    | 48 |
| 137 | يقولون هو اذن قل اذن خير لكم اورمفسرين                          | 49 |
| 141 | ان الله مخرج ما تحذرون كي تقير                                  | 50 |
| 149 | يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم كامقهوم        | 51 |

| 157       | فقل لن تخرجوا معي ابدا كاحكم          | 52 |
|-----------|---------------------------------------|----|
| 163       | منافقین کے جنازہ سے ممانعت            | 53 |
| 165       | ثان زول                               | 54 |
| 165       | بزار آ دی کامسلمان ہونا               | 55 |
| 165       | علم کا ہونا ضروری ہے                  | 56 |
| 167       | ال حكم رغمل                           | 57 |
| الفير 171 | لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذ بهم مرتين ك | 58 |
| 176       | فيحتيس منافق نكال ديئے گئے            | 59 |
| 177       | روایت براعتراضات کی حقیقت             | 60 |
| 179       | اعتراض اول                            | 61 |
| 180       | جواب                                  | 62 |
| 181       | اعتراض ثانى                           | 63 |
| 181       | جواب                                  | 64 |
| 182       | اعتراض الن                            | 65 |
| 182       | جواب.                                 | 66 |
| 182       | مقام اقبل                             | 67 |
| 183       | مقام تاتی                             | 68 |
| 183       | قبوليت محدثين                         | 69 |
| 185       | اعتراض رالح                           | 70 |
| 185       | باع.                                  | 71 |
| 187       | اعتراض غامس .                         | 72 |
| 188       | جواب                                  | 73 |
| 191       | اعتراض سادس                           | 74 |
| 192       | جواب                                  | 75 |
| 193       | مسجد ضرار بنانے والے                  | 76 |
| 193       | تبوک کے رہ میں سازشی                  | 77 |
| 193       | جہاد سے ممانعت                        | 78 |
| 195       | لا تعلمهم نحن نعلمهم كامفيوم          | 79 |
|           |                                       |    |

| بہ آیات پہلے کی ہے                                  | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ارشاد باری تعالی ہے                                 | 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| امام بخاری کی روایت                                 | 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| امام مسلم کی روایت                                  | 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ضعیف ہی سہی                                         | 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                     | 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                     | 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                     | 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| اسرار سے مراد احوال منافقین ہیں                     | 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| حضرت علی رضی الله عنه کی مبارک رائے                 | 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| جنازه میں حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کی مشروط شرکت | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| حضرت حذیفہ نے جنازہ سے روک دیا                      | 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مير عال ميں كوئى منافق تو تهين                      | 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| حضرت عمر کی تواضع                                   | 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| انهم سوال                                           | 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| جوابات ملاحظه فرمايخ                                | 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ا گلا حصہ بھی سئیے                                  | 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| دلائل كالمجربية                                     | 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ا ہم نوٹ                                            | 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                     | 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                     | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                     | 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                     | 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| قول ثالث                                            | 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| رسول الله علية فيصله دے سكتے بيں                    | 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                     | ارشاد باری تعالی ہے امام مسلم کی روایت امام مسلم کی روایت اخا جاء ک المنافقون قالو انشهد انک لرسول الله الایة کی تغییر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اورعلم منافقین صاحب سرا لنبی ﷺ مسارار سے مراد احوال منافقین ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مبارک رائے جنازہ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مشروط شرکت حضرت حذیفہ نے جنازہ سے دوک دیا میر ہے عمال ہیں کوئی منافق تو نہیں حضرت عمر کی تواضع میر سے عمال میں کوئی منافق تو نہیں دائل کا تجزیہ دائل کا تجزیہ دائل کا تجزیہ تا کیا حصہ بھی سنیے دائل کا تجزیہ تا کیا عظم جاری نہ فرمایا تا تمہ احت جواب تول قاتل کا تحلی جواب |

م ف آغاز

بندہ کے مطالعہ میں بعض ایسی کتب آئیں جو کھمل طور پران موضوعات پر ہیں۔ ا۔ حضور ﷺ کو دنیاوی امور کاعلم حاصل نہیں آپﷺ فقط دینی امور سے واقف ہیں۔ ۲۔ قرآنی متشابہات کاعلم حضورﷺ کو حاصل نہیں، اس میں آپﷺ بھی دوسرے اہل علم کی طرح ہی ہیں۔ ،

٣ - حضور الله كوتمام منافقين كاعلم نهيل بلكه فقط چند كاعلم ديا كيا تها\_

پھران ہیں ملمانوں کی اکثریت کی خوب تر دید کی گئی ہے جو مانتے ہیں کہ آپ ﷺ ان چیزوں (امور دنیا، متثابہات اور تمام منافقین ) کاعلم رکھتے ہیں۔

بندہ نے ان تینوں موضوعات کا مطالعہ اپنا مشغلہ بٹالیا۔ ان پرصدیوں سے لکھا جانے والا لٹریچراس نظر سے کھنگھالا کہ ان میں سے کس کا موقف مختار وصواب اور درست ہے، نہایت ہی دیانتداری سے عرض ہے۔

مطالعہ کا متیج بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت کے موقف کو بی ترجیح حاصل ہے۔ اس کے مخالف موقف کو کوئی بھی صاحب مطالعہ مختار قرار نہیں دے سکتا کیونکہ اولین موقف پر قرآن وسنت کے دلائل اسقدر ہیں کہ ان کے سامنے دوسری رائے نہیں چل سکتی، ان متیوں موضوعات پر ہم نے تین مقالہ جات تحریر کیے ہیں۔

ا- علم نبوی اور متشابهات

۲- علم نبوی اور امور دنیا

س- علم نبوی اور منافقین

ان میں ہے ' علم نبوی اور منافقین' آپ کے سامنے ہے قرآن مجید میں منافقین کے حوالہ سے جو آب مجید میں منافقین کے حوالہ سے جو آیات ہیں ان میں سے بھی کا تذکرہ ہم نے اس میں کیا ہے ، ان کا ترجمہ اور مفسرین کرام سے ان کی تفییر آس بارے میں کیا سے ان کی تفییر آس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اور وہ یہی ہے کہ اللہ تعالی نے آپ بھی کو منافقین کا علم عطا فر مایا بلکہ ان کی سازشوں اور ان سے بچنے کے لیے تمام اسباب و ذرائع سے بھی آگاہ کیا تفصیلات کتاب میں موجود ہیں توجہ کے لیے جند چیزوں کا تذکرہ یہاں ضروری ہے۔

الله تعالی نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ضبیث اور طیب کوایک دوسرے سے الگ کردے گا البتہ ہر ایک کوان پرمطلع نہیں کیا جائے گاہاں

لیکن اللّٰدا پنے رسولوں کو چن لیتا ہے۔

ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء یعنی انہیں ان پرمطلع فر مادیتا ہے۔

اب اگرہم میکہیں کہ اللہ تعالی نے آپیا کے کتام منافقین سے آگاہ نہیں کیا تو وعدہ کی مخالفت لا زم آئے گی کیونکہ اس وعدہ کا دنیامیں پوراہونالا زم وضروری ہے۔

۲- الله تعالی کابیار شادگرای موجود ہے۔ ولتعو فنهم فی لحن القول. اور ضرورتم انہیں بات کے اسلوب سے ہی

(محمد، ۳۰) کیان لوگ

اس پوری آیت کا ترجمه مولانامحمود الحن دیوبندی نے یوں کیا ہے۔

اوراگر ہم جاہیں، تجھ کو دکھلا ویں وہ لوگ، سوتو پہچان چکا ہے ان کے چہرے مہرے سے اور آگے پہان لےگابات کے دھ سے۔ (مع تفیر عنانی، ۸۷۲)

مولا نااشرف علی تھانوی اس آیت، کے بارے میں کہتے ہیں۔

"اور بعدز ول آيت" لتعر فنهم في لحن القول" كتو چراخفاء بواي أيل كما صر حوافی تفسیر ها"۔ (بیان القرآن،۲،۱۲۱)

ا معرین سب سے بڑی دلیل اس ارشاد الہی کو بناتے ہیں فڑ مایا اے نبی اللہ ا

لا تعلمهم نحن نعلمهم . تم منافقين كونبين جائة بهم أنبيل جائة بين-اس کی تفسیر بھی مسلم مفسرین نے بیک ہے مثلاً امام ابواللیث سمرقندی (۳۸۱ھ) لکھتے

ہیں اللہ تعالیٰ فرمارہا ہے۔

میں ظاہر و تحق جانتا ہوں اور ان کے نفاق کو بھی جانتا ہوں اور ہم ان کا حال تم پراشکار

لانبى عالم السروالعلانية ونعلم نفاتهم نعرفك حالهم.

- E U , S

( بح العلوم ، ۱۸۴)

ڈاکٹر محد محد ابوشھبہ منکرین کارد کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

اس آیت مارکہ میں کہیں نہیں کہ آپ ﷺ کا

منافقین کونہ جاننا دائمی ہے بلکہ اس میں بیاطلاع

ے کہ اللہ تعالی عنقریب انہیں ذکیل ورسوا

فر مائے گا اور ان کے معاملہ کوحضور علیہ اور اہل

ایمان برخوب منکشف کردے گا بہال مرتمین

ے کش عراد ہے جیا کہاس ارشادالی "شم

ارجع البصر كرتنين "ميل بآيت توواضح

كررى ہے كماللہ تعالى اپنے نى اللہ كوان كے

احوال برمطلع فرما رہا ہے اور اس کی تائید سے

حدیث ہے جے امام ابن ابی حاتم ،طرانی نے

اوسط اور دیگر محدثین نے سیدنا ابن عباس رضی

الله عنهما سے نقل كيا رسول الله عنه جمعه كے

اجماع میں خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے تو فرمایا

فلاں تواٹھ جااورنگل جاتو منافق ہے فلال تواٹھ

اورنکل جاتو منافق ہےتوان کے نام لے لے کر

فليس في الاية استمرار عدم العلم بحالهم بل فيها ما يشعر بان الله يفضحهم ويكشف امرهم لنبية على والمؤمنين المرة بعد المرة فالمراد بالمرتين التكثير كقوله سبحانه ثم ارجع البصر كرتين والاية تشعر باطلاع الله سبحانه نبيه على احوالهم ولاسيما وقد وردفي الرواية ما يؤيد ذلك اخرج ابن ابي حاتم والطبراني في الاوسط وغير هما عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قام فينا رسول الله علية يوم الجمعة خطبها فقال قم يا فلان فاخرج فانك منافق اخرج يا فلأن فانك منافق فاخرجهم باسما ئهم ففضحهم.

(دفاع عن السنة، ٣٣٢)

آپ اللے نے انہیں نکال کررسوافر مایا۔ الله تعالى سے دعا ہے كه وہ بميں اپن تعليمات كانتي ادراك اوران پرشرح صدر كے ساتھ استقامت کی توفیق فرمائے ، ہمیں اس راہ ہدایت پرگامزن رکھے جوسرا پااتحاد ، محبت اور ایٹار ہے ا يمير حالله!اس امت يروحدت پيدافرما- مار عدلول كوآپس ميس جوز د عاورامت كي عظمت رفتہ کو بحال فر ما خصوصاً اپنے حبیب اللہ کے بارے میں امت کے سینوں کو انقباض سے محفوظ فرما۔ بمارے دلوں کواپی محبت اورا پنے حبیب تالیہ کی محبت سے حصہ وافر عطافر ما۔ آمين يارب العالمين ـ

محمرخان قادري خادم ..... كاروان اسلام جامع رحمانية شادمان

١٨ كورم ١٠٠٠ شعبان المعظم ٢٠٠١ ه بوتت بونے نو بج دن جمعة المبارك الله تعالى كاوعده

ما كان الله ليذر المومنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله بجتبى من رسله من يشاء فامنوا بالله ورسله:

(الله تعالی مسلمانوں کواس حال پرنہیں چھوڑے گاجب تک تم پر جدانہ کردے خبیث کو پاک سے اور الله تعالی کی شان پہنیں اے عام لوگو! کہ وہ تمہیں غیب کاعلم دیدے۔ ہاں! الله تعالی چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جے جا ہے)

(آلعمران:۱۷۹)

یہ وعدہ النی ہے کہ ہم دنیا میں ہی مسلمانوں اور منافقین کومتاز کردیں گے، اگر حضو طالقہ کے لئے منافقین کاعلم سلیم نہ کیا جائے تو پھر وعدہ الٰہی کا کیا ہے گا؟ حالانکہ اللہ تعالی کا وعدہ برحق ہے۔ اس کے مخالف تصور کرنا ہی کفر ہے۔

# سوره محرآیت نمبر 30 اوراس کا ترجمه

.....از .....مولا نامحمودالحسن ديوبندي

ولو نشاء لااريناكهم فلعر فتهم بسيمهم و لتعر فنهم في لحن القول.

(me: \$0,00)

(اوراگر ہم چاہیں تجھ کود کھلا دیں وہ لوگ ، سوتو پہچان چکاہے ان کوان کے چہرے سے اور آگے پہچان لے گا بات کے ڈھب سے )

# مولا نااشرف على تفانوى كاتفسيرى نوط

سورہ تو بہ کی آیت ۲۱ کے الفاظ" قل ھو اذن" کے تحت لکھا

اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سے کہیں منافقین

کی سخن سازی مخفی نہیں رہی بلکہ مطلب یہ ہے کہ

آپ کے سکوت کی ہمیشہ یہ علت نہیں اور بعد نزول
آیت" لتعرفنهم فی لحن القول " کے تو پھرا خفاء
آیت" لتعرفنهم فی لحن القول " کے تو پھرا خفاء
(پوشیدہ ہونا) ہوائی نہیں کما صرحوا فی تفسیر ھا (پوشیدہ ہونا) موائی نہیں کما صرحوا فی تفسیر ھا (جینا کہ فسرین نے اس آیت کے تحت تصریح کی ہے)

مفسرقرآن بحرالعلوم مولانا سيدامير على مليح آبادى المسرقرآن بحرالعلوم مولانا سيدامير على مليح آبادى السرامير على الميح الفاظ السرامير المحمد كى اللي آبيت كے تحت واضح الفاظ ميں لكھا۔

(مترجم کہتا ہے کہ یہ دلیل قطعی ہے کہ رسول اللہ عظی ہے کہ رسول اللہ عظی ہے کہ رسول اللہ عظیہ کوکل منافقین کے حال سے آگاہ ہی عطا کی گئی تھی کیونکہ اگر ایسانہ ہوتا تو اس حکم کی تعمیل ممکن نہ ہوتی یعنی اگر آپ منافق کو نہ بہچا نے تو جب اس کا جنازہ لایا جاتا تو کیونکر نماز سے انکار فرماتے۔

(موابب الرحلن: ٤٨٠٢٧)

منافقين كاوطيره

کتاب وسنت میں اعتقادی منافقین کی جومتعدد علامات بیان کی گئی ہیں ان میں سے چند کا تذکرہ یہاں ضروری ہے ا سے چند کا تذکرہ یہاں ضروری ہے ا

منافقین کا ایک گھنا و ناوطیرہ پی تھا کہ وہ حضو میں ہے کہ مبارک پرطعن کرتے اور یہ کہتے دیکھویہ نبی (علیقہ) آسانی خبریں دیتا ہے گراؤٹنی کے بارے میں نبیں جانتا۔ غزوہ تبوک کے سفر کے دوران ایک مقام پررسول التعلیق نے آرام فر مایا صبح کے وقت آپ ایک مقام کر رسول التعلیق نے آرام فر مایا صبح کے وقت آپ ایک کی اوٹنی گم ہوگئ صحابہ تلاش میں نکے وہاں ایک شخص زید بن لصیت تھا جو پہلے میہودی تھا بظاہر اسلام لایا مگرمنا فتی تھا اس نے یہ کہنا شروع کر دیا

محمد يزعم انه نبى و هو يخبركم محمد (عليه ) كا وعوى بي بي بول اوروه عن خبر السماء و هو لا يدرى اين تنصيل آماني خبري ويتا ب حالانكه وه نبيل ناقته؟

آپ علی فی میں وہی جانتا ہوں جو مجھے میر اللہ بتاتا ہے۔ یعنی میں وہی جانتا ہوں جو مجھے میر اللہ بتاتا ہے۔ یعنی میں وہی جانتا ہوں جو مجھے میر اللہ بتاتا ہے۔ میرے رب نے مجھے اوٹٹی کے بارے میں آگاہ فر مایا ہے وہ فلاں جگہ ہے اور اس کی کیل درخت کے ساتھ پھنس گئی ہے۔ صحابہ کو چھجا اور وہاں سے اسے لے آئے کے ساتھ کا میں الحدیٰ ، ۳۹۹:۵)

۲- علم نبوی کانداق اڑاتے

علم نبوى پرطعن كيساته ساته اس كافداق اڑاتے۔ امام بخارى نے "ياايھا الذين امنوا

الاتسئلوا عن اشياء" كتحت حفرت ابن عباس رضي الله عنهما في كيا

کھ لوگ رسول اللہ علیہ سے بطور تمسخر و مذاق سوالات کرتے ہوئے پوچھتے بتائیں میرا والد کون ہے؟ اوْمُنی گمشدہ کے بارے میں پوچھتے میری اوْمُنی کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بیآیت مبارکہ نازل فرمائی

(صحيح البخاري، كتاب التفسير)

ال حضور جوابنبين دے سكتے

بعض اوقات حضور علیہ منبر پرتشریف فر ماہوکراعلان فر ماتے کسی نے جو پوچھنا ہے مجھ سے

7 8 3

الله كی قتم تم جو بھی جھ سے پوچھو گے میں این مقام پر کھڑے کھڑے بتاؤں گا

فوالله لا تسألونى عن شئى الا اخبرتكم به ما دمت فى مقامى هذا بلكر من المال فرمات بلكر من المال المال فرمات

भेळ मू ८ कि. भेळ मू ८ कि.

سلونی سلونی

(البخارى،٢:١٨٣)

امام بدرالدین عینی (المتوفی ۱۵۵۰) شارح بخاری شیخ مہلب کے حوالہ ہے آپ کے خطبہ، اعلان اور ناراضگی کا سبب ان الفاظ میں لکھتے ہیں

کچھ منافقین کے بارے میں آپ علیہ کو اطلاع ملی کہ انھوں نے آپ علیہ سے اطلاع ملی کہ انھوں نے آپ علیہ استان کے اور کہا یہ ہمارے سوالات کا

لانه بلغه ان قوماً من المنافقين يسألون منه و يعجزونه عن بعض مايساً لونه فتغيظ و قال لا تسألوني جواب دینے سے عاجز میں، اس پآپ ناراض ہوئے اور برسرمنبرتشریف لا کراعلان

عن شئى الااخبرتكم به

(عمدة القارى، ٥: ٢٤)

فر مایا مجھ سے پوچھو، جوتم پوچھو کے میں اس کا

جواب دول گا

لعنی منافقین کہتے ،حضور اللہ ہمارے سوالات کا جواب نہیں دے سکتے اس طرح وہ آپ کے علم وسیع پر طعن کرتے تو آپ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم کی بنا پر اعلان فر مایا آؤجو پوچھنا ہے جھے سے پوچھلو،اس موقعہ پرلوگوں نے جوجو پوچھا آپ اللہ نے واضح طور

سوالات کے جوابات

احادیث میں اس موقعہ پر ہونے والے سوالات اوران کے جوابات بھی منقول ہیں وہ بھی ملاحظہ کرلیں تا کہ علم نبوی کی شان وعظمت ہم پرخوب آشکار ہوجائے

ا۔ میراوالدکون ہے؟

حفرت عبداللد بن حذافه رصى الله عنه كتب براوك طعن كرتے جس كى وجه ے انھیں پر بیثانی لاحق ہوتی انھوں نے آپ عظیم کے عرض کیایار سول اللہ عظیمیہ

من ابي؟ ميراوالدكون ع؟

آپ علیسی نے فرمایا

تیراوالدحذافه بی ہے

ابوك حذافة

(صحيح البخاري، باب ما يكره من كثرة السوال)

۲- تیراوالدسالم ہے

حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه ہے مروی ہے ایک اور آ دمی نے اٹھ کر بوچھا

ميراوالدكون ہے؟ فرمايا

ابوك سالم مولى شيبة

(ایضاً)

٣- ميلكون بول؟

امام ابن عبدالبرن مسلم كحواله في في اليك آدى في وها من انا يا رسول الله عليه عليه عليه عليه عليه على كون بون؟

فرمايا

توسالم كابياسعدب

تيراوالدشيبكاغلام سالم ب

انت سعد بن سالم

(فتح الباري، ۲۲۸:۱۲۸)

الم کیامیں جنتی ہوں؟

ا ما مطبر ا فی نے حضر ت ابوفراس اسلمی رض الله عند سے قتل کیا ایک آ دمی نے بوچھایارسول اللہ كيامين جنتي بون؟ في الجنة انا؟

توجنتی ہے

في الجنة

۵۔ توروزتی ہے

امام ابن عبدالبرنے التمصيد ميں آمام زہري نے نقل کياايک آ دي نے پوچھا

ميراڅه کانه کونيا ہے؟

اين مدخلي يا رسول الله

فرمايا تيراثهكانه

دوزخ ہے

في النار

انہوں نے امام سلم نے قل کیا نبی اسد کا آ دمی اٹھااوراس نے بوچھا این انا ؟ میرانه کا نہ کونیا ہے؟

تودوزخ میں جائے گا

في النار (فتح البارى ،۲۲۸،۱۲)

صحابه کی کیفیت

ال موقعه يرصحابه كي كيفيت كياتهي ؟اس كوبهي سامنے ركھيئے تا كه معامله آشكار مو جائے حضر ت انس رض اللہ عند کا بیان ہے صحابہ نے جب آپ ایسیا ہو کی ناراضکی دیکھی۔

> ا۔ ہر صحالی رو رے تھے تومیں نے دائیں بائیں نگاہ اٹھا کردیکھا فا ذاكل انسان لا ورأسه في

ثوبه بیکی امام بخاری نے بدالفاظ بھی نقل کیے

فغطى اصحاب رسول الله

عليله وجوهم لهم حنين

(صحيح البخارى ، كتاب التفسير)

۲۔ سب سے شخت دن امام سلم نے نصر بن شمیل سے قل کیا

تو ہر صحابی کیڑے میں سر لئے رور ہے تھے

صحابات چرے چھاچھیا کردورے تھے

ون جيس آيا

فما اتى على اصحاب رسول الله صحاب يراس دن سے برھ كرشد يدكوئى على الله عنه عان الله منه

(فتح البارى ،۲۲۹،۱۲)

س\_ ہم بارگاہ الہی میں توبیرتے ہیں

حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه سے جب جب مجلس میں سوالات شروع ہو گئے

اورآ چالی نے جوابات ارشادفرمائے

جب حضرت عمر رضى الله عنه في حضور علیلہ کی ناراضگی کے آثار و یکھے تو پکار الطح ہم بارگاہ ایز دی میں توبر تے ہیں فلما رأى عمر ما بوجه رسول الله عَلَيْكُ مِن الغضب قال انانتوب الى الله

(صحيح البخارى)

تهمين معاف فرمادين

حضرت عمررضی الله عندنے آپ اللہ کے پاؤل مبارک کو بوسد دیا اور بیکت ہوئے کہ ہم اللہ کے رب، اسلام کے دین، قرآن کے امام اور محد علیقہ کے رسول ہونے پر مطمئن ہیں، یہ جھی عرض کیا

آپ ہمیں معاف فرما دیں اللہ تعالیٰ آپ کے درجات مزید بلند فرمائے ہی الفاظ وہ کہتے رہے حتیٰ کہ آپ ایسیہ فاعف عفا الله عنك فلم يزل به حتى رضى

(فتح البارى، ١٢: ٢٢٩)

یہ تمام چیزیں واضح کررہی ہیں صحابہ آپ آلیاتہ کے علم کامل پر بھی طعن اور اس کے ساتھ مذاق کا بھی سوچ بھی نہیں سکتے

م يرب بناطايتا ٢

جب حبیب خداعات نے اپنا یہ مقام بیان فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی اور جس نے میری اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کی تو منافقین کہنے گئے سنو شخص کیا کہ دہا ہے لیتو شرک کردہا ہے

و هو نهى ان يعبد غير الله تعالى ما مي غير الله ك عبادت سے روكتا ہے اور سے
يويد الا ان نتخذه رباً كُما اتخذت عيات ہے كہ ہم اسے رب بنا ليل، جيسے
النصاری عيسىٰ عليه السلام نزلت نصاریٰ نے حضرت عيلی عليه السلام نزلت مياری نايا تو
من يطع الرسول فقد اطاع الله يه مياری ميارکه نازل هوئي "جس نے رسول

(روح المعاني، پ٥: ١٢٠) كي اطاعت كي اس نے الله كي اطاعت كي "

دیکھا آپ نے اس کا نئات کے سب سے بڑے موحد کومنافقین نے کیا کہد دیا؟ اگرآج امت مسلمہ کو کچھلوگ مشرک کہتے ہیں تو اس پر کیا تعجب ہے؟

٥- كيابم استجده كري

الله تعالى في قرآن مجيد مين ان كے نفاق و بے او بي كى ايك مثال يون بيان كي

جبان عكماجاتام

المووا آؤتمهارے کئے اللہ کے رسول علیقہ و هم بخشش کی سفارش کریں تووہ اپنے سر ون۵) جھٹک دیتے ہیں اور آپ دیکھیں گےوہ سنگہر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں

تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤسهم و رأيتهم يصدون و هم يستكبرون (المنافقون،۵)

یعنی وہ آپ اللہ کی سفارش کواہمیت نہیں ویتے ،اس آیت مقدسہ کے تحت مفسرین فقل کیا بعض لوگوں نے منافقین کے سربراہ عبداللہ بن ابی سے کہاتم رحمة للعالمین اللہ کی

خدمت ميں چلے جاؤاورائے گناہوں كااعتراف كرلو

يستغفر لك فلوى رأسه لهذا الرائي

تو آپ علیقہ تیرے لئے بخش کی سفارش کر دیں گے لیکن اس نے اس رائے کوٹا پیند کرتے ہوئے سر جھٹک دیا

اور كهن لكاتم في مجھے ايمان لانے كاكہا ميں ايمان لے آياتم في مجھے اواينكى زكوة كاكباميس فاواكردى ابتواور يجه باقى نبيس ربا

كاحكم د ر ب

الاان تأمروني بالسجود لمحمد ابْتم مجه محر (عليه ) كرام يحر

(روح المعاني، پ٢٠:١١١)

بتائیے جن لوگوں کا ذہن اس فدر صبیب خداع ﷺ کے خلاف ہوا ہے اللہ تعالیٰ معافی کہاں دے گا اگر چاس کے حبیب نے اپنی رحمت واخلاق حسنہ کے پیش نظر دعا بھی کی مراللدتعالى نے واضح كرديا ان بدبختوں كومعافى نہيں مل سكتى كيونكدانھوں نے الله ورسول كى باد بی میں حد کر دی ہے البتہ اگر وہ حضور تناہتے کے پاس آ کر معافی مانگ لیں اور آ ہے تاہتے انكي سفارش فرما كين توالله تعالى راضي ہوجائے گا۔

وعانبوي أيسه كي كوئي ابميت نبين

اگز چرسابقہ گفتگو ہے آشکار ہو چکا منافقین کے ہاں حبیب خداعلیہ کی دعا کی کوئی اہمیت نہیں کیکن ایک اور واقعہ ملاحظہ کرلیجیئے تا کہ حقیقت خوب آشکار ہو جائے۔امام این الی حاتم (التوفى،٣٢٢) نے حضر ت حرزه انصارى رضى الله عند سے فقل كيا ہم حضور الله كا ساتھ مقام جرمیں تھے آپ تالیہ نے ہمیں وہاں سے پانی اٹھانے سے منع فر مادیا ، جب ہم وہاں سے دوسری منزل پر پہنچ تو وہاں پانی نہ تھا صحابہ نے خدمت اقدس میں عرض کیا تو آپ

الله نے دورکعت نماز اداکی اوراس کے بعد دعافر مائی

ارسل الله سحابة فامطرت عليهم

يتى استقوا منها

حاصل كرليا

صحابی نے ایک منافق سے مخاطب ہو کر کہا

الله على ال

ے بارش نازل فرمادی

الله تعالى نے في الفور باول بھيج جو

خوب برسے حتی کہ صحابہ نے یانی

وه منافق كهنه لكايه نبي كي دعا ينهيس

ما مطرنا بنو ء كذا وكذا يتو فلال فلال سبكى وجه عبارش

(المظهری،پ، ۱۱۳) ہوئی ہے

و کیے لیجئے منافق کسی صورت میں بھی حبیب خدا علیہ کے مقام کو ماننے کے لئے یارنہیں حالانکہ تو حید ماننے والا ہر شخص سے عقیدہ رکھتا ہے جس قدر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے

مبيب اليلية كى وعاورضا كامقام باسكااندازه بهي نبيس كياجاسكتا

عقيده سيده عاكشهصد لقدرض الشعنها

آئیے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی الشعنعا کاعقیدہ سنیے ،انھوں نے اپنی آنکھوں سے حضہ صلاقتیں ، ناتھوں سے حضہ صلاقتیں ، ناتھوں اسے حضہ صلاقتیں ، ناتھوں اسے حضہ صلاقتیں ، ناتھوں سے در اس محصہ میں اس کے در اس محصہ میں اس کے در اس محصہ میں اس کے در اس ک

روقت حضور علی کے اللہ تعالی کی رحمت وکرم کی بارش برسی ہوئی دیکھی تو پکار آھیں استار ع فسی میں نے آپ کے رب کو آپ کی آرز وجتنی

جلدی پورے کرتے ہوئے دیکھا ہے اس

(صحیح البخاری، ۲۰۲۲) کےعلاوہ ایک جلدی میں اے بھی نہیں ویکھا

### اس لئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشا وفر مایا

لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء تم حضور عليه كي دعا اي نشمجهو بعضكم بعضاً جيئم ايك دوسرے ك خلاف كرتے

(النور ،۳۳) مو

ترجمان القرآن سیدنا عبدالله بن عباس رضی الله عما اس کی تفسیر کرتے ہوئے فر ماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کرر ہاہے کہ اگر میرے رسول نے تمہارے خلاف وعاکر دى توتم جىنبيل سكو كے كيونك

حضورعليسي كاتمهار مخالف وعايقينا دعوةالرسول عليكم موجبة فاحذروها مقبول ہے لہذاتم اس سے نے جاؤ (جامع البيان ، ١٨٠ (٢٣٥) ا مام خازن نے اٹھی کی تفسیر کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا

كيونكه آپ كى دعابلاشبه مقبول ہے توود فان دعائه مو جب ليس كدعا ء غيره (لبابالتاویل،۳۲۵:۲۳) دوسرول کی دعا کی طرح نہیں ہے

امام ابن جربرطبری (التوفی ۱۰۱۰) نے آیت مذکورہ کی تفسیر میں متعدد اقوال ذکر کیے لیکن آخ میں فرمایامیر سےزویک

اس کی صواب تفسیر و ہی ہے جو حفزت اولى التا ويلين في ذلك بالصواب ابن عباس رضی الله عنهمانے کی ہے عندى التاويل الذي قاله ابن عباس

(جامع البيان ١٨٠: ٢٣٥)

ام المونين سيده عائشه اورحفرت ابن عباس رضي الله عنهما سے برط كركون كتاب وسنت کو جانتا ہے؟ منافقین کے حوالہ ہے بھی کی گئیں دعائیں ان کے سامنے تھیں مگر وہ تو یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حضور اللہ کی وعاکے مقام کا جمیں اندازہ ہی نہیں كہتا ہےروم اورشام فتح ہوجائے گا

غزوہ خندق کے موقعہ پر خندق کھودتے ہوئے ایسی چٹان آئی جو صحابہ سے خہوٹ پائی آئی جو صحابہ سے خہوٹ پائی آپ علیا آپ کا ایک حصہ اوٹ کر دور جا گراشہر مدیندروشن ہوا جیسے تاریک گھر میں چراغ جلا دیا جائے آپ نافی ا

الله اكبوقصور الووم ورب بزرگ وبرتررب كعبى فتم روم فتح بوجائ گا

پر دوسری ضرب لگائی وہ چٹان ریز ہ ریز ہ ہوگئ پہلے کی طرح روشیٰ نکلی آپ علیہ نے فرمایا اللہ اکبر قصور فارس ورب الله اکبرب کعبہ کی فتم فارس فتح ہوجائے گا

الكعبة

اس پرمنافقین نے طعن کرتے ہوئے کہا حالت بیہ ہے کہ

وفاع کے لئے خندق کھودی جا رہی ہے اور وعدےفارس و روم کی فتح کے کررہے ہیں

نحن بخندق وهو يعد نا قصور فارس والروم

(مجمع الزوائد، ٢: ١٣١)

امام طبری نے جوروایت نقل کی اس میں ہے اہل ایمان نے اس پہ خوب خوشی منائی اور اللہ کی بارگاہ میں حمد وشکر بجالا ئے مگر منافقین نے کہا۔

الاتعجبون ؟ يحدثكم و يمنيكم كيا تتحين تعجب نهير يعد كم الباطل يخبر كم انه يبصر اميدول اوروعدول كم من يشرب قصور الحيرة ومدائن كمدرب بين كدوه يأ كسرى وانها تفتح لكم وانتم الكراك و كميرب بين

کیا شخصیں تعجب نہیں؟ میشخصیں غلط باتوں امیدوں اور وعدوں کی بات کرتے ہیں شخصیں کہدرہے ہیں کہ وہ میڑب سے جمرۃ اور مدائن کسرا کی دیکھرہے ہیں اور وہ تمھارے لئے فتح ہو جائیں گے حالانکہ تم لوگوں سے دفاع و بچنے کے لئے خندق کھودر ہے ہیں اوران کے سامنے آنے کی طاقت نہیں رکھتے

تحفرون الحندق من الفرق ولاتستيطعون ان تبرزوا (جامع البيان، ٢١٠: ١٢)

٨- يكانون كے كيان

منافقین حضور الله کے بارے میں میجی کہتے انھیں کچھ معلوم نہیں تم جو کہو گے یہ مان لیں گے میتو صرف" کان' ہیں، جو س لیا اے مان لیں گے میتو صرف" کان' ہیں، جو س لیا اے مان لیا ،آگے پیچے کا انھیں علم تک نہیں اس کے جواب میں اللہ تعالی نے میآ ہے مبارکہ نازل کی

اوران میں سے پچھوہ بھی ہیں کہ نبی کوستاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ تو کان ہیں تم فرما دو تحصارے بھلے کیلئے کان ہیں اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور مسلمانوں کی بات پہلیتین کرتے ہیں اور جوتم میں مسلمان ہیں ان کے لئے رحت ہیں اور جورسول اللہ اللہ کے ایڈ دردناک عذاب ہے ہیں ان کے لئے دردناک عذاب ہے

و منهم الذين يؤذون النبي و يقولون هو اذن قل اذن خير لكم يؤمن بالله و يؤمن للمؤمنين و رحمة للذين امنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب عظيم (سورة التوبة، ۲۱)

اس کے تحت مفسرین نے جولکھاوہ آگے تفصیلاً آر ہا ہے کیکن حافظ ابن کثیر کا ایک جملہ یہاں نقل کرویتے ہیں فرماتے ہیں نبی علیقیہ

ای هو اذن خیر یعوف الصادق من بهتر کان بین که آپ سچ اور جمو لے کوجائے الکاذب (تفسیر القر آن،۲۲:۲۳) بین

آیات قرآنی اوران کی تفسیر

### ارشادبارى تعالى ب

يُخَادِعُونَ اللهَ وَالَّاذِيْنَ امَنُوا وَ مَا يَخُدَعُونَ إِلَّا اللهَ وَاللهَ وَاللهَ وَاللهَ وَاللهَ وَاللهَ وَاللهَ وَاللهُ وَاللّهُ وا

(سورة البقره، ٩)

فریب دینا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو اور انھیں شعور نہیں۔ اس آیت مبارکہ کے تحت متعدد مفسرین نے اس کی تیثر سے ان الفاظ میں کی ہے کہ اس دھوکہ کا و بال انھی کی طرف آئے گا کیونکہ اللہ تعالی نے نبی کریم اللہ کو ان کے احوال پر مطلع اس دھوکہ کا و بال انھیں کوئی نقصان ہوگا لیکن فرمادیا ہے لہٰذا انھیں کوئی نقصان ہوگا لیکن فرمادیا ہے لہٰذا انھیں کوئی نقصان ہوگا لیکن انھیں اس کا شعور تک نہیں۔

ا امام ابواللیث نفر بن محمد سمر قندی (المتوفی ، ۱۳۸۳ هـ) امام کلبی کے حوالہ سے اس کامفہوم یول بیان کرتے ہیں -

وہ ینہیں جانتے کہ اللہ تعالی اپنے نبی متاللہ عقیمہ کوان کے کذب ونفاق پر مطلع فرما

و ما يعلمون ان الله يطلع نبيه عليه السلام على كذبهم

ربحر العلوم، ۱:۵۳) ربائے-۲-ام م ابوالحس علی بن احمد واحدی (التوفی ،۲۲۸ه) رقمطر از میں-

ان کے فراڈ کا عذاب اٹھی پر آئے گا کیونکہ اللہ تعالی اپنے نبی علیہ اور اہل ایمان کو ایکے مخفی معاملات سے آگاہ فرما رہا ہے کیکن اُھیں اس کاعلم نہیں۔

لان و بال خداعهم عاد عليهم باطلاع الله تعالى نبيه عليه السلام والسمؤمنين على اسرار هم وافتضاحهم (و ما يشعرون) و ما يعلمون ذلك

(الوجيز، ١: ٩٢)

سم امام ابو محمد سين بن مسعود بغوى (التوفى ١٢٥٥ه) "و ما يخدعون الا انفسهم" كتحت لكه بين

ان کے دھوکہ و مکر کا وبال اضی کی طرف لوث آئے گا کیونکہ اللہ تعالی فے اسپ

لان و بال خداعهم راجع اليهم لان الله يطلع نبيه مُثَلِّبُهُ على نفاقهم فیفتضحون فی الدنیا نبی علی الدنیا نبی علی الدنیا نبی علی الدنیا مطلع فرما دینا (معالم التنزیل، ۱: ۵۰) ہے۔ البذاید دنیا میں بی فیل ہوں گے۔ مازن (التونی ،۲۵ کھ) نے دوسری تفییر کرتے ہوئے کے کھا

ان کے دھوکہ کا وبال اضی پر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے نفاق پر حضور علیہ کو آگاہ فرمار ہا ہے اور بیدونیا میں رسوا ہو جائیں گے۔

ان وبال ذلك الخداع راجع اليهم لان الله تعالى يطلع نبيه على نفاقهم فيفتضحون في الدنيا (لباب التاويل، ٢٨:١)

۵۔ امام ابوحیان اندلسی (المتوفی، ۲۵۵ه ۵)" و مهایشعوون "کےمفعول محذوف پر گفتگوکرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی الله عنھما کے حوالہ سے لکھتے ہیں

الله تعالى نے اپنے بى علیہ كوان كے دى، دھوكہ اور كذب كى اطلاع دے دى، حضرت ابن عباس رضى الله عنهما سے

اطلع الله نبيه على حداعهم و كندبهم روى ذالك عن ابن عباس

(البحر المحيط، ١: ۵۸) کېي منقول ہے۔

٢- امام تاج الدين الوجيد فني (المتوفى ، ٢٩ ١٥) كالفاظ بين

وہ اس بات کاشعور نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ فی مقاللہ دبی

ای و ما یشعرون اطلاع الله نبیه

(الدر اللقيط: ٥٣) حآگاه فرماديا ب

عد امام جلال الدين سيوطي (التوفي ، ١١١ هـ ) في ان الفاظ من تفير كي مع الم

وبال اتھی کی طرف راجع ہے بیدونیامیں ذلیل لان و بال راجع اليهم فيفتضحون ہوں کے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے باطنی في الدنياباطلاع الله نبيه على معاملات سے حضور علیہ کوآگا فرمادیا ہے ماابطنوه (جلالين) ٨ ١١ كتحت شخ سليمان الجمل (المتوفى ٢٠١٠ه) في فسيركر في كي خواله عليما بلاشبہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ کوان کے ان الله يطلع نبيه على كذبهم كذب يرمطلع فرما رہاہے۔ (الجمل على جلالين، أ: ١٤)

9- ای طرح اس کے تحت علامہ صاوی مالکی (۱۳۲۱ھ) نے لکھا

انہیں مسجد سے نکا لنے کا حکم دیا اور فر مایا ان کی نماز جناز ہنیں پڑھنی

وامره باخراجهم من المسجد ونزل فيهم ولاتصل على احد

(الصاوى على الجلالين، ١٥:١١)

١٠ قاضى محرثاء الله إنى يتى (التوفى ١٢٢٥ه) "وما يخدعون الا انفسهم"كى

تفيريون كرتے ہيں۔

فانه لا يخفي على الله حافية وهو يطلع نبيه غالطه والمؤمنين فهم غروا انفسهم حيث او همو ا انفسهم انهم امنوا من العذاب والفضيحة فضرر خداعهم راجع اليهم دون غير هم

الله تعالى يركوئي شي مخفى نهيس اوروه ايخ نبي عليه اور ابل ايمان كو آگاه كرربام اور بيرايخ نفوس كو دهوك وے رہے ہیں کہ ہم عذاب وذلت مے محفوظ ہیں تو ان کے دھوکہ کا نقصان انہی کی طرف لوٹے گانہ کہ سی دوسرے

(المظهري، ١: ٢٥)

علام محمود آلوى (المتوفى مولات) في حضرت عبد الله الناعباس رضي الله عظما

یے قال کیا

اطلاع الله تعالى نبيه على خداعهم وكذبهم كماروي ذلك عن ابن عباس

(روح المعاني، ١:١٣٨)

وبال كيا موكان كتفصيل مين لكصة بين

و ذلك بطريقين احدهما بالاستدراج والامهال يريدهم عذابا والثاني باطلاع النبي عليه السلام والمؤمنين على احوالهم

التي اسروها . فرمانا ہے۔

١٣ شخ محد بن على شوكاني (التوفي ، ١٢٥) نے مخادعت كي تفصيل بيان كرتے ہوئے لكھا المراد بمخادعة المؤمنين لهم

هوانهم اجروا عليهم ما امرهم الله به من احكام الاسلام ظاهراً و ان كانوا يعلمون فساد بواطنهم كما

ان المنافقين خادعوهم باظهار الاسلام و ابطان الكفر

(فتع القدير، ١:١٣)

الم اطعيل حتى (الحوفي ،١١٢٥) كالقاظ يدجي -110

الله تعالى نے اپنے نبی علیہ كوان ك فراد اوركذب سے آگاه كرديا ب جييا كه حفرت ابن عباس رضي الله

عنهما ہے پیفیر منقول ہے۔

١٢ امام جمال الدين عبد الرحمن بن جوزي (التوفي، ٥٩٥ه) "وارونيا مين منافقين ير

یہ دوطریقہ سے ہے ایک بیر کہ بطور استدراج اورمهلت موتا كهعذاب ميس اضافه بهو، دوسراحضو يتلفيك اورابل ايمان کوان کے پوشیدہ احوال سے آگاہی عطا

اہل ایمان کا ان سے مخادعہ یہ ہے کہ وہ ان پراللہ تعالی کے حکم کے مطابق اسلام کے ظاہر اُ احکام ہی جاری کریں اگر چہوہ ان کے باطنی فساد ہے آگاہ ہیں جبیا کہ منافقین اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہوئے اسلام ظاہر کرتے اور کفرمخفی رکھتے ان کے دھوکہ کاعذاب اضی پرآئے گااس لئے کہ اللہ تعالی اپنے نبی اللہ کو اسکے نفاق پرمطلع کر دے گا تو بیدونیا میں رسوا ہوجائیں گے اور آخرت میں مستحق عذاب تھہریں گے

ووبال حداعهم راجع اليهم لان الله تعالى يطلع نبيه على نفاقهم في فتضحون في الدنيا و يستحقون العقاب في العقبى

(روح البيان، ١: ٨٢)

۵۱۔ مولاناابو محمد الحق حقانی لکھتے ہیں

خداعلام الغیوب ہے اس سے کوئی بات مخفی نہیں رہ سکتی اور وہ مؤمنوں کو آگاہ کرتا رہے گا۔سوان پر تو کچھ بھی اس مخادعت و فریب بازی کا اثر نہ پڑاالٹا ان ہی پر پڑا دنیا میں بھی رسوائی ہوئی آخرت میں عذاب شدید میں مبتلا ہوں گے (تفییر حقانی ، ۱:۸۰)

## ارشادباری تعالی ہے

وَ إِذَا لَقُوكُمُ قَالُوا الْمَنَّا وَإِذَا خَلَوُا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْاَانَامِلَ مِنَ الغَيْظِ عَقُلُ مُوتُوا بِغَيْظِكُمُ إِنَّ اللهَ عَلِيْمُ بِذَاتِ الصُّدُورِ ،

(سورة آل عمران، ۱۱۹)

اوروہ جبتم سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور الکیے ہوں تو تم پر انگلیاں چبائیں غصہ سے تم فرما دو کہ مر جا وَا بِی گُفٹن میں اللہ خوب جانتا ہے دلوں کی بات۔

آیت مبارکہ کے آخری کلمات' ان اللہ علیہ بدات الصدور' کے تحت مفسرین نے تصریح کی ہے کہ اللہ تعالی نے حضوب علیہ کھنا فقین کے احوال پر مطلع فر مایا ،مقصد سے کہ اہل نفاق بین مجمیس کہ وہ باری تعالی کے احاط علم سے باہر ہیں وہ ان کے سینوں کے تمام رازوں سے آگاہ ہے۔ چونکہ حضور علیہ کو اس کی سرپری حاصل ہے لہذا وہ آپ کو تمام رکر تو توں سے آگاہ کر ہے گا۔

ا۔ شخ جاراللہ زخشری (المتوفی ، ۵۲۸ ھ) ان مبارک کلمات پریہ بحث کرتے ہوئے کہ یہ مقولہ میں شامل ہیں یا خارج ، لکھتے ہیں دونوں صورتوں میں معنی درست ہے اگر یہ مقولہ سے خارج ہوں تو مفہوم یہ ہوگا اے نبی علیہ آپ ان سے فرما دیجیئے اپنے غیظ میں مرتے

ولا تتعجب من اطلاعی ایاک علی ان کی مخفی با توں پر میں نے جو آپ کو ما یسرون فانی اعلم و هو اخفی من مطلع کیا ہے اس پر تعجب نہ کرو کیونکہ ذلک و هـو مـا اضـمـروه فـی میں تو اس ہے بھی زیادہ مخفی کو جانتا ہوں صدورهم و لم یظهروه بالسنتهم اوروه اے سینوں میں مخفی رکھتے ہیں اور (الکشاف، ۱:۷۰۳) اس کا زبال ہے اظہار نہیں کرتے۔

- امام فخر الدین رازی (۲۰۲ه) نے شخر نخشری کی تمام گفتگوفقل کردی ہے (مفاتح الغیب،۳۳۳۳)

س- امام نظام الدين نميثا بورى ( ٢٨ ٤ ه ) كالفاظ يه بين ال نبي ان سے فرما دوتم

ا پنغیظ میں ہی مرجاؤاور۔

ولا تتعجب من اطلاعی ایاک علی اسرارهم فانی اعلم ما اضمره الخلائة ما مناد مدا ما

ہم نے منافقین کے رازوں پر شہیں جو اطلاع دی ہے اس پر تعجب نہ کرو کیونکہ ہم گا قال کی مشخف اتنا کی نشر اصلاً میں جووہ بھی زباں پنہیں لاتے۔

(غرائب القرآن ،۳۲۵)

٣ - امام ابوالبركات نفى (التوفى، ١٠٥هـ) كالفاظ بهي يبي بي

(مدارك التزيل، ١:٣٩٣)

۵۔ امام ابوسعود محمد عماوی (المتوفی ، ۹۵۱ هه) نے ان الفاظ میں مفہوم بیان کیا ہے

یہ جملہ مقولہ سے خارج بھی ہوسکتا ہے کہ منافقین کے بارے میں ہاری اطلاع

پر منعجب نہ ہول کیونکہ میں سینول کے بهيدول كوجا نتابهول ويحتمل ان يكون خار جاعنه بمعنى لا تتعجب من اطلاع اياك على اسرارهم فانى عليم بذات

(ارشادالعقل،۲:۷۷)

٢ حتى كه شيخ جمال الدين قاسمي (التوفي ١٣٢١هه) في بهي مي مفهوم بيان كيا ب

اس جمله کا خارج ہونا بھی محتمل ہے معنی پیر ويحتمل ان يكون خار جامن المقول ہوگا ہم نے جو منافقین کے بارے میں بمعنى قل لهم ذلك ولا تتعجب من

مصی مطلع کیا ہے اس پر تعجب کیا؟ اطلاع اياك على اسرارهم فاني

عليم بالا خفى من ضمائرهم

(محاسن التاويل،٢٠٢١)

ے۔ ڈاکٹرعبرالعزیز میدی نے بات بری کھول کربیان کردی ہوہ ان اللہ علیم بذات الصدور" كتحت لكهة بين

> فلا تظنوا ايها المنافقون ان امركم سيخفى على النبي عليه والمؤمنين

المصمنا فقو مت خيال كروكة محارامعامله ، رسول الله عليه اور ابل ايمان برمخفي

كيونكه مين توانكے تمام رازوں سے آگاہ

فان الله معهم و لئن لبستم على المؤمنين و اخفيتم حقيقتكم عنهم فانكم لن تستطيعوا ان تستخفوا من الله لانه عالم بمكنونات ضمائركم فهو يعلم سعيكم في ايقاع الضرر بين المؤمنين وبغضكم لهم و لن تستطيعوا ان تنالوا من المؤمنين شيئا لان الله سبحانه يكشف امركم لهم

رہےگا۔ کیونکہ اللہ تعالی ان کے ساتھ 
ہے اگر چہتم نے اہل ایمان سے اپنی 
حقیقت مخفی رکھی ہے گر اللہ تعالی سے نہیں 
رکھ سکتے کیونکہ وہ تمھارے سارے اندر 
کے معاملات جانتا ہے اور انھیں بھی 
جانتا ہے جوتم اہل ایمان کونقصان پہنچا نا 
چاہتے ہو، لیکن یا در کھوتم نہ کر سکو گے، 
اس لئے کہ اللہ تعالی تمھارا معاملہ ان پر 
واضح کردےگا

(المنافقون في القرآن الكريم. ١٥٨)

اگر کسی کے ذہن میں حضور علیہ کتعجب پر تعجب ہوتو وہ علامہ محمور آلوسی کی سے تفتاکو

ملاحظہ کرے۔

و النهى عن التعجب حينئذ خارج مخرج العادة مجازا بناء على ان المخاطب عالم بمضمون هذه الجملة و اما باق على حقيقته ان كان المخاطب غير ذلك ممن يقف على هذا الخطاب فلا اشكال على التقديرين خلافا لمن و هم فى ذلك

یہاں تعجب ہے ممانعت مجاز أبطور عادت ومعمول ہے اگر مخاطب اس جملہ کے معنوں ہے آگاہ ہے یا بطور حقیقت ہے اگر مخاطب اس کے مضمون ہے آگاہ نہیں تو دونوں صورتوں میں اشکال ختم بخلاف اس میں وہم کرنے والے کے

(روح المعانى، پ، ٩ ٣٣)

### 2- قاضى ثاء الله پانى يتى (التوفى ١٢٢٥ه) رقمطرازين

وهو يحتمل ان يكون داخلاً فى المقول اى قل لهم ان الله يعلم ما فى قلوبكم في فتضحكم فى الدنيا و يعذبكم فى الاخرة ولا يفيد كم اخفاؤكم

سیاحمال ہے کہ میں مقولہ ہی ہولیعنی تم ان سے کہدرواللہ تعالی تبہارے دلوں سے آگاہ ہے اور تنہیں دنیا میں نگا کردے گا اور آخرت میں عذاب دے گا تو تمہاراخ فی کرنا کچھ فائدہ نددے گا۔

(المظهرى،٢:٢١)

۹۔ شیخ علی السائس نے دونوں احتمال بیان کرتے ہوئے لکھا

یہ جھی احتمال ہے کہ میر مقولہ نہ ہولینی سابقہ بات فر مادواور میں نے جوآپ کوان کے اسرار سے آگاہی عطافر مائی ہے اس پر متعجب نہ ہوں کیونکہ میں تو ان کے دلوں کے مخفی رازوں کو جانتا ہوں يحتمل ان يكون خارجاًعن المقول لهم ان قل لهم ما تقدم ولا تتعجب من اطلاعى اياك على اسرار هم فانى عليم بما خفى فى ضمائر هم (تفسير آيات الاحكام، ١:٣٣)

## ارشادباری تعالی ہے

وَمَآ اَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِاذُنِ اللهِ وَلِيَعْلَمَ اللهِ وَلِيَعْلَمَ اللهِ وَلِيَعْلَمَ اللهِ يَنَ نَا فَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا قَالُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اوِادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا \*\*

عَاتِيلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اوِادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا \*\*

عَاتَمُعُنِكُمْ هُمُ لِلْكُفُرِيوُ مَئِذٍ اِقُرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيْمَانِ يَقُولُونَ لَا يَعْوَلُونَ بِافْوَاهِمْ مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَ الله اعْلَمُ بِمَا يَكُتُمُونَ بِافْوَاهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَ الله اعْمِران ١٢٤١ ١٢٢ ١)

اوروہ مصیبت جوتم پر آئی جس دن دونوں فو جیں ملی تھیں وہ اللہ کے حکم سے تھی اور اس لئے کہ بیچان کراد ہے ایمان والوں کی اور اس لئے کہ بیچان کراد ہے ایمان والوں کی اور اس لئے کہ بیچان کراد ہے ان کی جومنا فق ہوئے اور ان سے کہا گیا کہ آو اللہ کی راہ میں لڑویا دشمن کو ہٹا و بولے اگر ہم لڑائی ہوتی جانے تو ضرور تمہاراساتھ دیتے اور اس دن ظاہری ایمان کی بنسبت کھے گفر سے زیادہ قریب ہیں اپنے منہ سے کہتے ہیں جوان کے دل میں نہیں اور اللہ کومعلوم ہے جو چھیار ہے ہیں

آيات كاشان نزول

تمام مفسرین نے کھا ہے کہ ان آیات کانزول غزوہ احد کے موقع پراس وقت ہوا جبرا کہ ان آیات کانزول غزوہ احد کے موقع پراس وقت ہوا جبرا کہ ان اللہ بن الباللہ بن الباللہ بن الباللہ بن البالہ بن

الم فخر الدين رازي (٢٠١هـ) ان آيات ك تحت لكف ين

اس آیت کے تحت یہ بھی مذکور ہے کہ ایک اور وجہ بھی ہے وہ یہ کہ اہل ایمان منافقین سے جدا ہو جائیں و ذكر في هذه الاية انها اصابتهم لوجه آخر وهو ان بتميز المؤمن عن المنافق

(مفاتیح الغیب،۳: ۳۱) ان الفاظ کامفہوم ٰبیان کرتے ہوئے لکھا

تاكدابل أيمان اورمنافق جدا موجاكي

المعنى يميز المؤمنين عن المنافقين (ايضاً، ص ٣٢٢)

الله تعالیٰ ان کی اس قدر تفصیل جانتا ہے کہ کوئی دوسر انہیں جان سکتا

المراد ان الله تعالى يعلم من تفاصيل تلك الاحوال ما لا يعلمه غيره (ايضاً، ص٣٢٣)

۲۔ امام قاضی ناصر الدین بیضاوی نے ان کامفہوم یوں لکھا ہے تاكدابل ايمان اورمنافقين ميس امتياز ہو ليتميز المؤمنون والمنافقون فيظهر جائے اوران کا ایمان اور دوسروں کا کفر ايمان هؤلاء والكفر هؤلاء (انوار التنزيل،۲:۲۱) واضح بموجائے سا\_ امام ابوالحس على بن محمد ماوردى (المتوفى ١٠٥٠هـ) كلصة مين ليميز وا من المنافقين تا کہ اہل ایمان منافقین سے جدا ہو (النكت، ۱ : ۲۳۵) ما تين ٣- امام ابوسعود محد تمادي (التوفي ،٩٥١ هه) نے پہلے علم کامعنی واضح کرتے ہوئے فرمایا یہاں علم سےلوگوں کے درمیان امتیاز و المراد بالعلم التمييز والاظهار فيما اظہار ہے بين الناس اس کے بعد مفہوم ان الفاظ میں لکھا جوآج شھیں تکلیف پینجی ہے یہ امتیاز المعنى وما اصابكم يومند فهو بیدا کردے گی اہل ایمان اور اہل نفاق كائن لتميز الثابتين على الايمان والذين اظهروا النفاق کے درمیان (ارشاد العقل، ۲:۹۰۱) ۵۔ امام ابوحیان اندلی (التوفی ،۵۷۵ه) کے الفاظ ہیں تاكه ذوات ابل ايمان كاذوات منافقين ليميز اعيان المومنين من اعيان المنافقين سے انتیاز ہوجائے۔

> (البحر المحيط،٣٠ ؛ ١٠٩) ٢\_ شخ جمال الدين قائمي (التوفي،١٣٢٢ه ع) كالفاظ مين

تاکہ اہل ایمان ،منافقین کو آنکھوں سے دیکھ لیس اور بڑا واضح امتیاز ہو

اى ليعلم المؤمنين من المنافقين علم عيان و رؤية ليتميز فيه احد الفريقين من الآخر تميز اظاهرا

(محاسن التاويل،٢:٢٢)

ے قاضی محمد ثنااللہ پانی پی (التوفی ۱۲۲۵ه) رقمطراز ہیں

لوگوں کے ہاں امتیاز ہوجائے یعنی اس طرح امتیاز ہو جائے کہ اہل ایمان کواوراہل نفاق کو پہچان جائیں

ممتازین عندالناس یعنی یتحقق امتیاز هم عندالناس فیعرفواایمان هؤلاء و كفر هؤلاء

(المظهرى،١٩٨٢)

٨- شخ جارالله الزمخشري (المتوفى، ٥٢٨ه ع) كالفاظين

اوریہ اس لئے ہے کہ مومنوں اور منافقوں کے درمیان امتیاز ہوجائے ان کا ایمان اوران کا نفاق واضح ہو

و هـو كـائن ليميز المؤمنون والمنافقون وليظهر ايمان هؤلاء ونفاق هؤلاء

(الكشاف، ١:٢٣٨)

9۔ امام علا وَالدین علی بن محمد خازن (التوفی ۲۵۰ کھ) علم کامعنی واضح کرنے کے بعد

لله يا

تا کہ موسی، منافق سے جدا ہوجائے اورا یک دوسرے سے الگ ہو

ليتبين المؤمن من المنافق وليتميز احدهما من الآخر

(لباب التاويل، ١: ١٩ ١٩) جاكير

١٠ تقريباً يهي الفاظ الم م ابوالبركات خفي (التوفي ١٠١٥هـ) كي بين

(مدارك التزيل، ١٠٩١)

اا۔ علامة سليمان الجمل (المتوفی ٢٠١٥) نے مفہوم ان الفاظ میں بیان کیا

ای لیظهر للناس و یمیز هم المؤمن تاکه لوگوں کے ہاں اہل ایمان من غیرہ دوسروں سے متاز ہوجا کیں

(الجمل على جلالين، ١:٣٣٣)

۱۲- علامهُمودآلوی (التوفی، ۱۲۵ه) نے آیات مبارکہ کالفاظ "والله اعلم بما یکتمون" کے تحت کھا

 المراد اعلم من المؤمنين لانه يعلمه مفصلاً بعلم واجب والمؤمنون مجملاً با مارات

(روح المعاني، پ٣: ١٢٠)

## ارشادباری تعالی ہے

مَا كَانَ اللهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيُنَ عَلَى مَآ أَنْتُمُ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيُزَ الْمُؤْمِنِيُنَ عَلَى مَآ أَنْتُمُ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيْزَ اللهُ لِيُطلِعَكُمْ عَلَى اللهُ لِيُطلِعَكُمْ عَلَى اللهِ لِيُطلِعَكُمْ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلكِنَّ اللهَ يَجْتَبِى مِن رُسُلِهِ مَن يَّشَآءُ فَامِنُوا بِاللهِ وَ رُسُلِهِ وَ إِنْ تُؤْمِنُوا وَ تَتَّقُوا فَلَكُمْ آجُرُ عَظِيْمُ ه وَ رُسُلِهِ وَ إِنْ تُؤْمِنُوا وَ تَتَّقُوا فَلَكُمْ آجُرُ عَظِيْمُ ه (سوره آل عمران 149)

الله مسلمانوں کواس حال پرچھوڑے گا نہیں جس پرتم ہوجب

تک جدانہ کردے گندے کو تقرے سے اور اللہ کی شان بیہیں
اے عام لوگو! شمصیں غیب کاعلم دیدے ہاں اللہ چن لیتا ہے
اپنے رسولوں سے جسے جائے آتو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے
رسولوں پر اور اگر ایمان لاؤ اور پر ہیز گاری کرو تو تمھارے
لئے بردا اثواب ہے

تمام مفسرین نے اس آیت مبارکہ پریبی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس فر مان کے ذریعے واضح کر دیا کہ اب منافقین کو سلمانوں کی صفوں میں گھنے رہنے نہیں دیا جائے گا بلکہ اخیں اب نگا اور آشکار کر دیا جائے گا تا کہ دنیا میں بیرسوائی و ذلت اٹھا ئیں اور آخرت میں بھی۔ گویا بیاللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ حضو علیق کے دنیا میں ہی ان کاعلم عطافر مادے گا اس امام فخر الدین زازی (۲۰۲ھ) آیت مبارکہ پرمسکلہ ثانیہ کے تحت کہتے ہیں ا

ہم نے پیچے معنی آیت کر دیا کہ اے
اہل ایمان، اللہ تعالی محصیں اس طرح
ہبیں رہنے دے گا کہ مومن اور منافق
میں اختلاط ہو یہاں تک کہ خبیث
پاک ہے متاز ہو جائے لیعنی منافق
اہل ایمان سے الگ ہوجائیں گ

قد ذكرنا ان معنى الاية ماكان الله لي ذكرنا ان معنى الاية ماكان الله لي ذركم يا معشر المؤمنين على ما انتم عليه من اختلاط المؤمنين بالمنافق و اشباهه حتى يميز الخبيث من الطيب اى المنافق من المؤمن (مفاتيح الغيب، ٢: ١٣٣)

٢ امام ابوالسعو دفقي (٩٥١ ه)" حتى يسمين السخبيث من الطيب" كتحت رقطراز بين \_

گویا فرمایا اللہ تعالی اس اختلاط پر منہیں نہیں رہنے دے گا بلکہ ایسے امورواسباب پیدافر مائے گا کہ منافق اہل ایمان سے جداہوجائیں گے۔

كانه قيل مايتركم الله تعالى على ذلك الاختلاط بل يقدر الامور ويرتب الاسباب حتى يعزل المنافق من المؤمن

(ارشاد العقل السليم ، ۲: ۱۱۹) سر امام نظام الدين حن نيشا پوري (۲۸ه ع) كالفاظ مين

> خوطبو أبانه ما كان في حكمة الله ان يترك المخلصين منكم على الحال

خطاب فرمایا کهانتد تعالیٰ کی بی<sup>حکمت</sup> نہیں ک<sup>خلصی</sup>ن کواس حال میں چھوڑ دے جواختلاطی ہے

التى انتم عليها من اختلاط بعضكم ببعض (غرائب القرآن ٢:٢١٣)

٣- امام ابن عادل صبلی (٨٨٠) فظم آيت بيان كرتے ہوئے لكھا

فاخبر تعالى بانه لا يجوز فى حكمته ان يتر ككم على ما انتم عليه من اختلاط المنا فقين بكم واظهارهم انهم منكم بل يجب فى حكمته ان يميز الخبيث هو المنافق من الطيب وهو المؤمن

الله تعالیٰ نے بیاطلاع دی ہے کہاس کی بیر حکمت نہیں کہ وہ تہہیں منافقین کے ساتھ ملا جلاچھوڑ دے بلکہ حکمت میں لازم بیر ہے پلید (منافق) پاک (مومن) سے متاز وجدا ہوجائے

(اللباب، ۲: ۹)

۵۔ امام ابن جریطری (۱۰۱۰ ھ) فرماتے ہیں

يعنى بقوله (ماكان الله ليذر المؤمنين) ما كان الله ليدع المؤمنين على ماانتم عليه من التباس المؤمن منكم بالمنافق

(ماکان الله لیذر المؤمنین)
یعنی الله تعالی الل ایمان کواس حال
مین نہیں چھوڑ ہے گا کہ بیمنافقین کے
ساتھ ملے جلے رہیں

(جامع البيان ،٣٠ ، ٢٣٩)

٢- شخ جارالله زمحشرى (۵۲۸ه) لكھتے ہيں

كانه قيل ما كان الله ليذر المخلصين منكم على الحال التي انهم عليها من اختلاط بعضكم ببعض وانه لا يعرف مخلصكم من منا فقكم على

گویا فرمایا جارہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے مخلصین کو اس حال پرنہیں رہنے دے گا جس اختلاط کی صورت پہوکہ منافق ومومن کی پہچان نہیں ہو

(الكشاف، ١: ٣٥٥)

الغرض الله تعالیٰ نے واضح فرمادیا کہ اب ہم خلص مسلمان اور منافق کے درمیان امتیاز کردیں گے تاکہ لوگ ان کی فریب کاریوں مے محفوظ ہوجائیں اور مسلمانوں کی بیآرز دہمی پوری ہوجائے کہ آئییں ہم سے الگ کردیا جائے۔

الميازكسي بوا؟

رہا یہ معاملہ کہ اہل اسلام اور منافقین کے درمیان امتیاز کیسے ہوا؟ تو اس کی دو صورتیں بیان ہوئی ہیں

> ا۔ حضور علیہ کوان کے باطن اور نفاق ہے آگاہ فرمادیا ۲۔ ایسے امتحانات لیے کمخلص اور منافق از خودواضح ہو گئے

الم بيناوى (١٨٥ ه) "وما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم "كتحت رقط ازين \_

النخطاب لعامة المخلصين والمنافقين في عصره والمعنى لا يعرف يسرككم مختلطين لا يعرف مخلصكم من منافقكم حتى يميز المنافق من المخلص با لوحى الى نبيه باحوالكم اوبا لتكا ليف الشاقه التي لا يصبر عليها ولا يذعن لها الا المخلص المخلص المخلصون منكم كبذل

یہ اس دور کے خلص اور منافقین سے خطاب ہے مفہوم سے ہے کہ تہمیں اس طرح ملے جلے نہیں چھوڑ کے گا کہ خلص ومنافق میں پہچان نہ ہو حتی اکہ وہ ان کے درمیان جدائی پیدا کردے گا اپنے نبی کو ان کے احوال سے وہی کے ذریعے آگا ہ فرمادے گایا تکالیف شاقہ ڈالے گا جس پر بیمنافق صبر نہیں فرائے کے درمیان کی بیمنافق صبر نہیں

کرے گا ،ان پر مخلص ہی یقین کرے گا ، ان پر مخلص ہی یقین کرے گا مثلاً راہ خدا میں مال وجان خرچ کر پا تا کہ تمہارے باطن کو آنر مایا جائے اور اس سے تمہارے عقائد پر استدلال کیا

الاموال والانفس في سبيل الله ليختبر به بواطنكم و يستدل على عقائد كم (تفسير بيضاوي مع شيخ زاده

جاسك

بلكة تمام فسرين في اسى بات كي تصريح كى ہے چند آراء ملاحظ حظد يجي

ا۔ امام فخر الدین رازی (۲۰۲ھ)'وما کان الله لیطلعکم علی الغیب'ک تحت لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں اور منافقین کے درمیان امتیاز کا فیصلہ فرمادیا ہے اور ان الفاظ کے ذریعے واضح کر دیا۔

انه لا يجوز ان يحصل ذلك التميز بان يطلعكم الله على غيبه فيقول ان فلاناً منا فق وفلاناًمن اهل الجنة وفلاناً من اهل النار فان سنة الله وفلاناً من اهل النار فان سنة الله جارية بانه لا يطلع عوام الناس على غيبه بل لا سبيل لكم الى معرفة ذلك الامتياز الا بالامتحانات مثل ما ذكر نامن وقوع المحن والا نات حتى يتميز عند ها الموافق من المنافق فاما معرفة ذلك على سبيل

یہ تو مناسب نہیں کہ مہیں یوں امتیاز ہو

کہ مہیں غیب پر مطلع کردے کہ فلاں
منافق ہے فلاں مومن جنتی اور فلاں
دوزخی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دائی
طریقہ یہ ہے کہ وہ عوام کو اپنے غیب
ہے آگاہ نہیں کرتا بلکہ ان کی معرفت
کے لئے آفات، امتحانات ومشکلات
لاتا ہے تا کہ منافق اور موافق میں تمیز
ہوجائے لیکن معرفت بطور غیبی
اطلاع تو یہ حضرات انبیا علیہم السلام

الاطلاع على الغيب فهو من خواص الانبياء فلهذا قال ولكن الله يجتبى من رسله من يشاء اى ولكن الله يصطفى من رسله من يشاء فخصهم باعلا مهم ان هذا مؤمن وهذا منافق (مفاتيح الغيب ٣٠:٣٠)

۲ امام ابوحیان اندلسی کے الفاظ میہ ہیں ثم بين بهذا الاية انه لا يجوز ان يجعل هذا التيميز في عوام الناس بان يطلعهم على غيبه فيقولون ان فلاناً منافق وفلاناً مؤمن بل سنة الله تعالى جارية بان لا يطلع عوام الناس ولا سبيل لهم الى معرفة ذلك الابالا متحان فاما معر فة ذلك على سبيل الاطلاع على الغيب فهو من خواص الانبياء وهذا قال تعالى ولكن الله يجتبى من رسله من يشاء فيخصهم باعلام ان هذا مؤمن وهذا منافق

کاخاصہ ہے اس کے فرمایاو لے۔
اللہ یہ جتبی من رسلہ من یشاء
لیمیٰ اللہ تعالی رسل کوخصوص فرماتا ہے
اور انہیں اطلاع دیتا ہے کہ بیموس اور
بیمنا فق ہے۔

پھراس آیت میں واضح کیا پیجائز نہیں كرعوام ميں امتياز كے لئے انہيں ايخ غیب پرمطلع کرے اور وہ کہتے پھریں فلاں منافق اور فلاں مومن ہے بلکہ سنت الهيديبي بي كمعوام الناس كومطلع نہ کیا جائے لہذا ان کی معرفت کا طریقہ مشکلات وآزمائش ہے رہا معرفت كاطريقه بطور غيبي اطلاع كيتو وه حفرات انبياء عليهم السلام كاخاصه ہاس لئے اللہ تعالی نے فرمایاو لکن الله يجتبي من رسله من يشاء یعنی انہیں اس اطلاع کے لئے مخصوص كرتا ب كديمومن اوريمنا فق ب

اس ہےآ گے کھھا کہ تمام اقوال اور تفاسیر کے مطالعہ ہے آ دمی اس نتیجہ پر پہنچتا ہے كهآيت مباركه ميں جوغيب كى فى كى كى ہےاس سے مرادلوگوں كامومنين اور منافقين كے احوال يرمطلع ہونا ہے يعنى تمام لوگ اس پراطلاع نہيں يا كتے

جس غیب کی اطلاع کی نفی عوام سے کی جارہی ہے وہ مومنین اور منافقین کے احوال ہے متعلق ہے

وهذه الاقوال كلها والتفاسير يتمام اقوال وتفاسر بتاربي بس مشعرة بان هذا الغيب الذي نفي الله اطلاع الناس عليه راجع الى احوال المؤمنين والمنافقين

(البحر المحيط ،٢٤:٣)

ایک مقام پریتھی لکھا

انه لا يعرف مخلصكم من منافقكم لا تفاقكم على التصديق جميعاً حتى يميز هممنكم بالوحى الى نبيه باخباره با حوالكم

مخلص اور منافق کی پہیان نہ ہو گ کیونکہ تمام تقدیق کا دعویٰ کرتے ہیں ہاں اللہ تعالی تمہارے احوال کی خبرنی کوعطا فرمائے گا جس سے امتیاز ہو

(البحر المحيط ١٢٥:٣٠)

سے امام نظام الدین نیٹا پوری (۲۸ء م) رقمطراز ہیں کہ باقی لوگوں کو قرائن اور امتحانات کی وجہ ہے امتیا زمعلوم ہوگا، نبی عظیمہ کواللہ تعالیٰ خصوصی علم واطلاع کے ذریعے ان کے احوال ہے آگاہ فر مادے گا جوشہیں حاصل نہیں ہوگا۔

لا تنظنوا ان هذا التميز يحصل يدخيال ندكروكم التيازتهبين الله تعالى غیبی اطلاع کے ذریعے دے گا تواب بان يطلعكم الله على غيبه عوام كيليم معرفت كي صورت امتحان اور والايكون لهم سبيل الى معرفة

قرائن ہیں جن سے طن غالب حاصل ہولیکن رسول منتخب ہیں انہیں اللہ تعالیٰ آگاہ فرما تا ہے کہ بیمومن ہے اور وہ منافق

الامور, الا بالا متحان و القرائن. للظن الغالب ولكنه يصطفى من رسله من يشاء فيعلم ان هذا مؤمن و ذلك منافق

گویافر مایا اللہ تعالیٰتم میں سے خلصین کو
اس حالت اختلاط پر نہیں چھوڑ ہے گا
یہاں تک کہ وہ اپنے نبی علیہ کو
تہہارے اموال کے بارے میں وئی
کے ذریعے خردے گا تو امتیاز ہوجائے

(غرائب القرآن ، ۱۷:۲۳)

ام الم البوالبركات حنى رقمطراز بيل

كانه قيل ما كان الله ليذر
المخلصين منكم على الحال
التي انتم عليها من اختلاط
بعضكم ببعض حتى يميز منكم
باحوالكم

(مدارک التنزیل ، ۱: ۳۲۸)

٥ شخ مصطفى المنصوري 'حتى يميز الخبيث من الطيب ' كتحت لكهت بير -

الله تعالی اس اختلاط پر تنهیس نہیں رسخ دے گا بلکہ رسول الله علی کا اور ان کے احوال سے آگاہ فرمائے گا اور عنقریب انہیں ایسے اعمال سے آزمائے گا جے مخلص ہی نبھائیں گے مثلاً راہ خدا میں مال وجان خرج کرنا تو پھر منافق ومومن کا انتیاز ہوجائے گا۔

اى ما يتر كهم الله تعالى على ذلك الاختلاط بل يوحى الى الرسول عليه باحوالهم و يبتليهم بالتكا ليف التي لا يقدر عليها الا المخلص كبذل الا موال والا نفس في سبيل الله حتى يعزل المنافق من المؤمن

یبال تک کہ اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے
اپنے نبی علیہ کو تمبارے احوال
سے آگاہ فرمائے گا تومنا فتق ومخلص
میں امتیاز ہوجائے گا۔

(المقتطف، ۱: ۳۹۵) ۲- امام استعیل حقی (۱۳۵۱ه) رقمطرازین حتی یسمینز السمنافق من المخلص بالوحی الی نبیه عالیات باحوالکم (روح البیان ،۱۲:۲۰)

خلاصہ بیہ ہوا کہ تمام مسلمان قرآئن مثلاً امتحانات ،مصائب اور مشکلات میں اپنے اور اہل نفاق کے اندرامتیاز پائیس گے ،اہل ایمان صبر ومحنت کا دامن نہیں چھوڑیں گے گرمنا فق صبر وشکر کا نام نہیں لیس گے اہل ایمان ،اسلام کی خاطر اپنی جان و مال وقف کر دیں گے گراہل نفاق اپنے مفادات کی جنگ کڑیں گے۔

مفسرين كى ترديد

یہاں یہ بات نہایت ہی قابل توجہ ہے کہ زخشر ی نے بیاکھا یقیبر بھی جائز ہے کہ تکالیف شاقہ ہی ان کے قرایعے ہی ان کے تکالیف شاقہ ہی ان کے قرایعے ہی ان کے

نفاق کاعلم ہوگا۔ کیونکہ سینوں کاعلم فقط اللہ تعالیٰ کوہی ہے اور کوئی نہیں جان سکتا یعنی منافقین کے احوال کی خبر بطریق استدلال ہوگی نہ کہ بطریق وحق واطلاع (الکشاف،۱۱۵۳)

اس كامفسرين في صراحة روكرت بوئ كها كداكريبي بات تقى تو پهرآيت مباركه مين حفرات انبياعيهم والسلام كوستشنى اور مخصوص نه كهاجا تا حالا نكدواضح طورير "ولكن الله يجتبى من رسله من يشاء" ككمات موجود بين جوآشكاركرر بين كه حضور عليلية كو الله تعالى في بدريدوى منافقين كاحوال سيآگاه فرمايا-

ا۔ امام ابوسعود حفی (۱۹ه ۵) نے کھلوگوں کاموقف نقل کیا۔

یہ معنی بھی جائز قرار دیا کہ وہ مہمیں حالت اختلاط میں نہیں چھوڑے گا اور وہ مختلف شکل اعمال کے ذریعے آزمائے گا جس پر اللہ تعالیٰ کے منتخب اور مخلص بند ہے، کا میاب ہوں گے مثلاً جہاد میں ارواح کی قربانی ،اللہ کی راہ میں مال خرج کرنا اور یہ تمہارے عقائد کے لئے معیار اور تمہارے ضائر پر شاہد تی کہ بطریق استدلال معلوم ہوگا کہ فلاں کے دل میں کیا ہے نہ کہ دلوں کاعلم کیونکہ بیراللہ تعالیٰ ہی جانتا

وقدجوزان يكون المعنى لا يترككم مختلطين حتى يميز الخبيث من الطيب بان يكلفكم التكاليف الصعبة التي لا يصبر عليها الا المخلص الذين امتحن الله تعالىٰ قلوبهم كبذل الارواح في الجهاد و انفاق الاموال في سبيل الله فيجعل ذلك معياراعلى عقائد كم وشاهد أبضما أركم حتى يعلم بنفسكم بما في قلب بعض بطريق الاستدلال من جهة الوقوف على ذات الصدور فان ذلك مما استأثر الله تعالى

#### اب اس کار دبھی ان کے الفاظ میں ملاحظہ کیجئے۔

تم جانتے ہوں حضرات انبیاء علیم اسلام کو آیت میں الگ کرنا بتا رہا ہے کہ ان کا مقام ومعرفت کی فضیلت دوسری مخلوق سے زیادہ ہے اور وہ مخلوق ان مخفی معاملات سے آگا ہی سے قاصر ہے تو یہ تصریح ہے کہ ان مخفی معاملات کو بطریق وی بتایا جائے گانہ کہ بطریق محلوریت تکلیف جو انہیں رتبہ خفاء سے باہر لائے۔

وانست خبيسر بان الاستدراک باجتباء الرسل المبنئی عن مزيد مزيتهم و فضل معرفتهم على الخلق اثر بيان قصور رتبتهم عن الوقوف على خفيايا السرائر صريح في ان المراد اظهار تلک السرائر بطريق الوحى لا بطريق التكليف بيما يؤدى الى خروج اسرارهم عن رتبة الخفاء

(ارشادالعقل،۲:۱۱،۰۲۱)

5

ہاں یوں کہا جا سکتا ہے کہ عوام الناس کو بطریق استدلال نفاق کاعلم حاصل ہو گا مگر سرور عالم علیقی کوانِ کے احوال سے بذریعہ وحی بھی آگاہ کر دیا جبیبا کہ علامہ آلوسی رقمطراز ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ تمہارا مقام اطلاع فیبی نہیں بلکہ رہ بہاستدلال ہے جوعلامات اور دلائل سے حاصل ہوتا ہے اور اللہ تعالی عنقریب ایسی چیزیں لائے گالہذا تم دوسری بات کا طبع نہ کرو کیونکہ رہبہ غیب پراطلاع رسل کا مقام ہے اور تم

حاصل المعنى ليس لكم رتبه الاطلاع على الغيب وانما لكم رتبه الاستد لال الحاصل من نصب العلامات والا دلة و الله تعالى سيمحنكم بذلك فلا نطمعوا في غيره فان رتبة

أن منتخب افراد میں کہاں ہو؟

الاطلاع على الغيب لمن شاء من رسله واین انتم من اولئک المصطفين الاخيار ؟

(روح المعانى ، پ٣:١٣١)

مفسرين كي تصريحات

اس آیت مبارکہ کے تحت مفسرین نے پرتفری بھی کردی ہے کدرمول اللہ علیہ کواللہ تعالیٰ نے منافقین کاعلم عطافر مادیا، چند کی تصریحات درج ذیل ہیں ا مام جلال الدين سيوطي (١١١ه م) اسي آيت كے تحت لكھتے ہيں \_

مختلف اوقات میں آپ علیسی کو اللہ تعالیٰ نے بعض علوم غیبیہ یرمطلع فرمایا جیما کہ نور فراست کے ذریعے آپ کو (المظهرى ،١٨٥:٢) احوال منافقين سے آگاه كيا\_

فيطلعه على غيبه كما اطلع على آپ عليه وغيب يرمطلع كياجياك حال المنافقين (جلالين) آپواحوالمنافقين سے آگاه كيا گيا ٢ - قاضى ثناء الله يانى يتى رقمطرازين

فيطلعه على البعض من علوم الغيب احياناً كما اطلع نبيه على احوال المنافقين بنور الفراسة

اس عبارت كالرجمه مولانا محدسر فرازخان صفدرني بيكياب ''تواس کواحیانا بعض علوم غیب پرمطلع کر دیتا ہے جبیبا کہ اللہ تعالیٰ نے (احد کے موقع ربعض)منافقین کے حالات بر آمخضرت علیہ کو مطلع کردیا تھا۔

(ازالة الريب،١٥)

مولانانے جواضافہ کیا ہے بیان کی تحقیق ہے۔ہم نے مظہری کی عبارت کاسیاق

وسباق باربار پڑھا مگر جمیں یہ کہیں نہیں ملا کہ انہوں نے بعض کی شخصیص کی ہو بلکہ انہوں نے تو امام سدی والی روایت ذکر کی ہے جو واضح طور پر دلیل ہے کہ تمام اہل نفاق کے احوال ہے آپ عليسة كوآگاه كرديا ، قارئين خودمظهري كامقام ملاحظه كرليجيً -

س- شخ محمد على صابوني اس آيت كے تحت لكھتے ہيں۔

ای یختار من رسله من یشاء اینے رسولوں کومنتخب فر ما تا ہے اور انہیں ایخیب پرمطلع کرتا ہے جیسا کہ حضور فيطلعهم على غيبه كما اطلع النبي على حال المنافقين علیں کے بارے میں علیہ کا مارے میں

(صفوة التفاسير ، ١ : ٣٤٥) آگاه كرويا كيا\_

٣- امام ابن جريط ري (١٠٠ه) "وان تؤمنوا و تتقو ا " كتحت كهي بي

تقدیق کرومیرے رسولوں کی جنہیں میں نے اپنے علم کیلیے منتخب کیا اور تم میں ہےمنافقین پرانہیں مطلع کردیا ہے

وان تصدقوا من اجتبيته من رسلي بعلمي واطلعته على المنافقين منكم (جامع البيان،٣١:١٥١)

۵۔ امام علاؤ الذين خازن كے بيالفاظ ہيں

يعنى وان تصدقوا من اجتبيته بر سالتي واطلعته على ما شاء من غيبى واعلمته بالمنافق منكم والمؤمن المخلص

(لباب التاويل ، ١: ٢٩)

٢- امام ابوالبركات حنى في وما كان الله ليطلكم على الغيب "كي تفييران الفاظميں كى ہے

تم تقدیق کروان کی جنہیں میں نے رسالت دی ہے اور ایسے غیب پر اطلاع دی ہے اور انہیں تم میں سے منافق اور مومن پرمطلع فرمایا ہے وما كان الله ليئو تى احد امنكم علم الغيب فلا تتو همو اعند اخبار الرسول بنفاق الرجل و اخلاص الاخر انه يطلع على ما فى القلوب باطلاع الله فيخبر عن كفر ها وايمانها (ولكن الله يجبتى من رسله من يشاله )ولكن الله يرسل الرسول فيوحى اليه ويخبره بان فى الغيب كذا وان فلا نا فى قلبه النفاق و فلانا فى قلبه النفاق و فلانا فى قلبه الاخلاص فيعلم ذلك من جهة اخبار لا من جهة نفسه

الله تعالی تم میں ہے کسی کو کم غیب نہیں دے گا تو جب رسول مهمین خبر دے کہ فلال منافق ہے اور فلا سمخلص تو وہم میں نہ پڑا كروكيونكهوه الله تعالى كى اطلاع كى وجه سے ان کے دلوں سے آگاہ ہیں لہذاوہ ان کے کفریا ایمان کے بارے میں خبر دیں گے (ولكن الله يجتبي من رسله من یشاء ) کین الله تعالی فرشته بھیجا ہے جواس نبی علیہ کووی اور خبر دیتا ہے کہ بیغیب ہے فلاں کے ول میں نفاق ہے اور فلا ا کے دل میں اخلاص تو بیاطلاع کی وجہ سے خبردیتے ہیں نہ کہذاتی طور پر

اسکے بعد انہوں نے غیر رسول کے لئے غیب ماننے والوں کار دکیا ہے (مدارک التزیل،۱:۳۲۸)

### شان نزول سے تائید

اس آیت مبارکہ کے شان بزول سے بھی تائید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ کومنافقین کاعلم عطافر مایا تقریباً تمام مفسرین نے امام سدی سے نقل کیا ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا بیرمیری امت اپنی صورت میں پیش کی گئی جسیا کہ حضرت آدم علیہ السلام پر پیش کی گئی تھی تو میں نے جان لیاان میں سے کون مجھ پرایمان لائے گا اور کون میرا انکارکرے گا، جب یہ بات منافقین نے سی ۔

تو انھوں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا محد کیسا ہے اپنے پر ایمان لانے والے اور كفركرنے والوں كوجانتا ہے حالانك ہم ان کے ساتھ ہیں وہ ہمیں تو جانتا نہیں تو اللہ تعالیٰ نے بیا آیت نازل فرمائي ماكان الله ليذر المومنين

فاستهزؤا فقالوا زعم محمدانه يعلم من يؤمن به ومن يكفر ونحن معه لا يعر فنا فا نزل الله ماكان الله ليذرالمؤمنين

(غرائب القرآن ،٢:٢١٣)

واضح بات ہے کہ اس کے بعد حضور سرور عالم علیہ کومنافقین کاعلم بقیناً عطافر مایا

بیاس سے استدارک ہے کہ مخلوق سے علم غیب کی نفی کی گئی جبیبا که فرما دیا (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الامن ارتضى من رسول) توتمهاراحصداورسعادت اس غیب پرایمان ہے جس پراللہ کے رسول مطلع بین

شیخ ابن قیم نے اس آیت کے تحت لکھا هذا استدارك مما نفاه من اطلاع خلقه على الغيب كما قال (عالم الغيب فلايظهر على غيبه احدا الا من ارتضيٰ من رسول) فحظكم انتم و سعاد تكم في الايمان بالغيب الذى يطلع عليه رسله

الله تعالى تنهيس اس التباس و اختلاط منافقین کے ساتھ نہیں چھوڑے گا بلکہ وہ تھیں آزمائش میں ڈالے گا تاکہ منافق (خبیث)مومن (طیب) سے

شَخ جمال الدين قاعمى (المتوفى ١٣٢٢ه) اس آيت كي تفسير كرت بوع رقمطر از بين (مساكسان الله ليسذر) اى يتسرك (المومنين على ما انتم عليه) من الالتباس بالمنافقين بل لايزال يبتليكم (حتى يميز) المنافق

(محاسن التاويل، ٢: • ١٨)

(الخبيث من) المؤمن (الطيب و) لا يمياز الا بهذا الا بتلاء ( ما كان الله ليطلعكم على الغيب) اى الذي يميز به ما في قلوب الخلق من الايمان والكفر ( ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء) باطلاعه على الغيب كما اوحى الى النبي عَلَيْكُ بِما ظهر منهم من الاقوال والافعال

الگ ہوجائے اورای ابتلا سے امتیاز ہو گا(و ما كان الله ليطلعكم الغيب )وهغيب جس كي وجه مع خلوق کے دلوں کا ایمان و کفر میں امتیاز ہو جائے (ولکن اللہ يجتبي من رسله من يشاء )ا يغيب يرمطلع كرنے كيليح جيماكه بي عليقة براس نے منافقین کے اقوال وافعال کا ظہار

فرماديا\_

(محاسن التاويل،٢: ١٨٠) اس لئے آ کے چل کراطائف کے عنوان کے تحت پانچواں فائدہ بیکھا

ويجتبى من رسله مين انتخاب قطعي طور پرواضح کررہا ہےان اسرارغیبیہ پر آگاہی صرف انہی کو حاصل ہوتی ہے جنهين الثدابيا منصب جليل عطا فرماتا ے جے بھنے سے امتوں کے تصورات بھی قاصر ہوتے ہیں۔

التعرض للاجتباء في قوله (يجتبي من رسله ) الخ للايذان بان الوقوف على امشال تلك الاسرار الغيبة لايأتى الامن رشحمه الله تعالى لمنصب جليل تقاصرت عنه همم الامم

(ایضاً،۱۸۱)

# ارشادباری تعالی ہے

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعُلَمُ اللَّهُ مَا فِى قُلُوبِهِمُ فَا عُرِضُ عَنْهُمُ وَعِظُهُمُ وَقُلُ لَّهُمْ فِى اَنْفُسِهِمْ قَوُلاً بَلِيُغًا ه (سورة النساء ٢٣)

ان کے دلوں کی بات تو اللہ ہی جانتا ہے تو تم ان سے چثم پوشی کرواور انہیں سمجھا دواور ان کے معاملہ میں ان سے رسابات کھو۔ اس آیت مبارکہ میں 'فساعہ ض عنہم " (ان سے اعراض کیجئے) کے تحت مفرین نے ایکھی بیان کیا ہے کہ آپ علیہ منافقین کے باطن ہے آگاہ تھ مگر آپ علیہ کواس کے اظہار کی اجازت نہ تھی۔

امام ابوسعود خفی (۱۹ه ۵) رقمطراز ہیں۔

قبل عن عقابهم لمصلحة فى استبقائهم و لا تظهر لهم علمك بما فى بوا طنهم و لا تهتك ستر هم حتى يبقوا على وجل وحذر (ارشاد العقل السليم، ٢:٢٩١) (روح المعانى، پ٥:٩٢)

بعض مفسرین نے کہا ابھی اس حال پر انہیں باقی رکھنے کی مصلحت کی وجہ سے انہیں سزانہ دو اور جوان کے باطن کے بارے میں آ پکونلم ہے اس کا اظہار لوگوں کے سامنے نہ کرو اور نہ ہی ان کا پر دہ چاک کروتا کہ بیرڈ رخوف کی حالت میں چاک کروتا کہ بیرڈ رخوف کی حالت میں

٢- امام نظام الدين نيشا پوري (٢٨ ٥ هـ) اعراض كادوسر امفهوم بيربيان كرتے ہيں

ان کا پردہ چاک نہ کرواور نہ بیظا ہر کرو کہ میں ان کے باطنی نفاق ہے آگاہ ہوں کیونکہ اس میں حسن اخلاق اور معاشرہ کوفتنہ سے بچانا ہے۔ انه لا يهتك سترهم و لا يظهر هم انه عالم يكفنه ما في بوا طنهم من النفاق لما فيه من حسن العشرة والحذر من اثار الفتنة

(غوائب القر آن، ۲: ۳۳۹) سے شیخ محر علی صابونی نے فقط یہی معنی بیان کیا۔

مصلحت کی دچہ ہے ان کی سزا سے اعراض کرو اور ان کے باطن کے بارے میں تم جو کھ جانے ہوا سے ظاہر شکرو

اى فاعرض عن معا قبتهم للمصلحة ولا تظهر لهم علمك بما فى بواطنهم ولا تهتك ستر هم حتى

يبقوا على وجل و حذر

(صفوة التفاسير ، ١ : ٣٣٨) حالت مين رس

سم امام فخر الدین رازی (۲۰۲ه) نے اسی مفہوم کوان الفاظ میں بیان کیا ہے۔

اكتف بالاعراض عنهم ولاتهتك سترهم والتظهر لهم انك عالم بكفنه ما في بواطنهم فان من هتك ستر عدوه واظهر له كونه عالمأبما في قلبه فر بما يجر ئه ذلك على ان لا يبالى باظهار العداوة ويزاد الشر ولكن اذا تركه على حاله بقي في

حوف ووجل فيقل الشر

(مفاتيح الغيب، ٢٠: ١٢٨)

صرف ان سے اعراض کر لواور ان کار چاک نه کرواور نه ہی انہیں بیہ بتاؤ کهم<sub>ا</sub> کے باطنی نفاق سے آگاہ ہو کیونکہ جو آرا دشمن کا پروہ جاک کرکے اسے بتا ویتا۔ کہ وہ دل کے معاملہ سے آگاہ ہے بھ اوقات اسے اس پرجراًت ہوجاتی ہے کہ اظہارعداوت سے لا پرواہ ہوجاتا ہے، سے شروفتنہ میں اضافہ ہوجا تا ہے اوراً اسےایے حال یہ چھوڑ دیا جائے تو وہ خوذ وڈر کی وجہ سے اپنے حال ہی میں رہتا۔

ان كايرده حاك نه كروتا كه بيخوف وزر

۵۔ ڈاکٹرعبدالعزیز حمیدیان آیات کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں

شم ارشد الله سبحانه نبيه عَلَيْهُ الى كيفية معا إملتهم بقوله (فاعرض عنهم)ای عن قبول اعتذارهم لانكشاف حالهم واعلام الله اياك

پھراللدنعالی نے اپنے نبی علیہ کو علیم کدان کے ساتھ معاملہ کیے کرنا ہے فر ان سے اعراض کرولیعنی ان کا عذر نہ" اس لئے کہ ان کامعاملہ

اورفتنه كم موجاتا ہے۔

منشف ہوگیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو
ان کے مخفی امور سے آگاہ فرما دیا ہے اور
انہیں نصیحت سیجئے شائد پیر جوع کریں اور
ان سے قول بلیغ فرما ہے جوان کی حقیقتوں
کو کھول دے جواللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا
کی ہیں تاکہ ان پر آشکار ہوجائے ۔کہ تم
اللہ کی طرف سے رسول ہواور جس ایمان
کی طرف تم دعوت دے رہے ہو وہ اللہ
تعالیٰ کی طرف سے وی ہے کیونکہ دلوں
کے رازوں کا جانا غیبی علم ہے جواللہ تعالیٰ
کے سوااورکوئی نہیں جانیا۔

بانهم يظهرون مالا يضمرون (وعظهم) اى اذكر لهم ما يعتبرون به لهم لعلهم يرجعون (وقل لهم قولا انفسهم قولا بليغا)اى قل لهم قولا بالغا الحقيقة التى انطوت عليها نفو سهم مما اعلمك الله به ليكون فى هذا بينة واضحة على انك رسول من عند الله وان ما تدعو الناس الى الا يمان به وحى من الله تعالى لان معرفة ما تضمره قلوبهم هو من علم الغيب ولا يعلم الغيب الاالله تعالى الغيب ولا يعلم الغيب الاالله تعالى الخيب الالله تعالى الم

(المنافقون في القرآن، ١١٢) شخ مصطفى المنصوري التي آيت كتحت لكهتي بيس

> (فاعرض عنهم) اى من عقابهم للمصلحة ولاتهتك ستر هم حتى يبقوا على وجل وحذر

مصلحت کی وجہ سے انہیں سزانہ دواور ان کا پردہ چاک نہ کروتا کہ خوف وڈر میں بی رہیں۔

(المقتطف،١٠١١)

2- شخ جاراللهز فخرى (۵۳۸ه ) كالفاظين-

لا تعاقبهم لمصلحة في استبقائهم و لا تزدعلي كفهم بالموعظة و النصيحة عمالهم عليه (الكشاف، ١: ۵۲۷)

اس حالت پر باقی رکھنے کے لئے انہیں سزانہ دو ،ان کے معاملات پر صرف وعظ ونسیحت میں کام لو۔ ٨ ال عبارت ك تحت امام ابن منير سكندري لكهت مين

والسلام في كتم عنا دالمنافقين

والتجافي عن افضاحهم والستر

(الانتصاف، ١: ٥٢٨)

9\_ شیخ جمال الدین قاسمی (التوفی ۱۳۲۲ه ۵) نے بھی بعینہ زخشر ی اور ابن منیر کے الفاظفل کیے ہیں۔

۱۰ امام احمد صاوی مالکی (التوفی ،۱۲۲۱ه) ککھتے ہیں

باخراجهم وقتلهم يلك كاتكم ي-

(الصاوى على الجلالين ،٢: ٣٩)

اا۔ شخصد بی حسن قنوجی (المتوفی، ۲۰۰۷ه م) کے الفاظ ہیں

اى عن عقابهم بالصفح وقيل عن

في الملاء وقل لهم في الخلا

(فتح البيان ،٢: ٥ • ١)

١٢ علام محود آلوي (المتوفى، ١٢٧ه) ني بير جمد كيا ب

ولا تقبل عذر هم اوران کےعذرقبول نہ فرماؤ

(روح المعاني،٥،٠١١)

اگر اہل نفاق کاعلم نہیں تو اس حکم کا کیامعنی؟ بیای کے سز اوار ہے جس کو پہلےعلم دیا گیا ہو۔

فيشهد له سيرته عليه الصلاة حضور عليه كى سيرت انوراس يرث ہے کہ آپ نے عناد منافقین کو ج رکھا،ان کا پردہ چاک کرنے ہے ا ہی نہ کیا بلکہان پر پر وہ ڈالا۔

(محاس الناويل ٢٠:٢٦)

اى ولا تقت لهم هذا قبل الامر أنبين قتل نه كرواوريقل واخراجي

انہیں سُزا دیئے ہے اعراض کرو، بعض

قبول اعتذارهم وقيل اعرض عنهم في كباان كاعذر قبول نكرو بعض في

لوگوں کے سامنے ان سے اعراض کرا

اور تنهائی میں نصیحت کرو۔

۱-۱۳ امام قاضی ناصرالدین عبدالله بیضاوی کلهنته بین-

مصلحت كي وجه سے انہيں سز اندوو

عن عقابهم لمصلحة في استبقائهم

(انوار التنزيل ۹،۲ ۲۰۹)

۱۲ ﷺ مُدجونا گرهی نے (فاعوض عنهم ) کار جمد کیا

"آپان ہے چثم ہوشی کیجئے" (ترجمہ القرآن۲۳۲)

ظاہر ہے چٹم پوشی علم کے بعد ہی ہوتی ہے اگر آپ جانتے ہی نہیں تو چٹم پوشی کا کوئی مفہوم ہی نہیں رہتا

١٥ مولاناابو محمو عبد الحق حقاني لكھتے ہيں

منافق جھوٹے ہیں ان کے دل کا حال ہم کوخوب معلوم ہے مگرتم ان کی گر دفت نہ کرو بلکہ اپنے خلق عظیم کی وجہ سے درگذر کرو۔

۱۱ مولانااشرف علی تھانوی رقمطراز ہیں

ان سے تغافل کر جایا ہیجے (یعنی کچھ مواخذہ نفر مائے) آگے چل کر کھتے ہیں اس تغافل کے مصلحت ہونے کی وجہ بیہ ہے کہ ان کا کفر مشہور تو تھا لیکن اگر ان کے ساتھ مشل کفار مجاہرین (اعلانیہ کافر) کے معاملہ جہاد کا ہوتا تو دور والوں کوان کی خفیہ شرار توں کی تو خبر بہتی ہیں اور قتل وغارت مشہورہی ہوتا تو اسلام سے لوگوں کا ایک گونہ تو حش ہوتا کہ اسلام بھی نہایت ہی تجبر و بدنظمی ہے اس تو حش سے اسلام کی ترقی رک جاتی ایک حدیث میں حضور نہایت کی ترقی رک جاتی ایک حدیث میں حضور علیہ کا ارشاد کہ 'دعه فان الناس متحد ثون ان محمدا یقتل اصحابه او کما قال "اس مصلحت کی طرف مثیر ہے (بیان القرآن ،۱۲۹:۲۱)

تمام مفسرین نے تصریح کر دی ہے کہ آپ عظیمیہ کو اللہ تعالی نے علم عطافر مایا گر مصلحت کی وجہ سے درگز راوراعراض کا حکم دیا گرہم اب تک یہی موقف اختیار کئے ہوئے ہیں

### ارشادباری تعالی ہے

وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَاإِذَابَرَ زُوا مِنُ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةُ مَّنُهُمُ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَالله يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَاعْرِضُ عَنْهُمُ فَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَالله يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَاعْرِضُ عَنْهُمُ وَتَوَكَّلُ عَلَى الله وَكَفَى بِاللهِ وَكِيلاً ه عَنْهُمُ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ وَكَفَى بِاللهِ وَكِيلاً ه (النساء ١٨)

اور کہتے ہیں ہم نے حکم مانا پھر جب تمہارے پاس سے نکل کر جاتے ہیں تو انہیں ایک گروہ جو کہد گیا تھا اس کے خلاف رات کومنصو بے گانٹھتا تو اے محبوب تم ان سے چشم لوثی کرواور اللہ پر پھروسہ رکھواور اللہ کافی ہے کام بنانے کو

یہاں''فاعوض عنہم'' کی تغییر میں مفسرین نے تفریح کی ہے کہ آپ علی انہیں ماسین جانئے مگراللہ تعالیٰ نے ان ہے درگز رکی تعلیم دی اس لئے کہ ابھی ابتداء اسلام کا معاملہ

حضرت ضحاك بن مزاهم تا بعی (المتوفی ۴۵ اه) نے فاعوض عنهم كی تغيير ہے كی لا تخبر هم بالسمائهم ان منافقین کے نام لوگوں كونه بتا وَ (تغيير الضحاك، ۲۹۷۱)

٢ امام ابوالحس على بن احمد واحد (التوفي ،٢٧٧ه م) لكصة بين

توان سے اعراض کرو ابتدا اسلام میں قتل منافقین کی ممانعت تھی پھریہ جساھد الکفار و المنافقین کے حکم مے منبوخ

فاصفح عنهم و ذلك انه نهى عن قتل المنافقين في ابتداء الاسلام ثم نسخ ذلك بقوله جاهد الكفار والمنافقين (الوجيز ، ١:٢٧٤)

س۔ امام فخر الدین رازی (المتوفی ۲۰۲۰ هه) نے نہایت بی واضح طور پر آیت مبارکه کے تحت کھا آپ علیقہ منافقین کے ناموں تک آگاہ تھے گرابتداء اسلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فئے آپ علیقہ کودرگذر کی تعلیم دی ان کے الفاظ میں

پھراللہ تعالی نے فر مایاان سے اعراض کرلو یعنی ان کاپردہ جاک نہ کر واور انہیں ذلیل نہ کرو ،ان کے نام نہ بتاؤ اللہ تعالی نے منافقین کے معاملہ کو مخفی رکھنے کا حکم دیا یہاں تک کہ اسلام کا غلبہ ہوجائے۔ ثم قال تعالى فاعرض عنهم و المعنى لا تهتك ستر هم و لاتفضحهم و لا تمذكرهم بالسمائهم و انما امر الله بستر بامر المنافقين الى ان يستقيم امرالاسلام

(مفاتيح الغيب ، جز ١ : ١٥١)

سم وافظ ابن كثير (التوفى به ٧٤) في اعوض عنهم كامفهوم ان الفاظ مين بيان كيا بيات كيا بيات كيا بيات كيا بيات كيا بيات كيا بيات المناطقة الم

ای اصفح عنهم و احلم علیهم ان سے اعراض کروملم و بربادی قائم رکھو ولات کشف امور هم انہیں مواخذہ نہ کرو، اوگوں کے سامنے للناس و لا تخف منهم ایضاً ان کے معاملات آشکار نہ کرو اور ان

(تفسير القرآن العظيم ، ١ : ٥٣٩) عدر و محى مت

۵ قاضى ثناءالله پانى بتى (التوفى ١٢٢٥ه) ان الفاظ مباركه كادوسرامفهوم يه كلصة مين

او المعنى لاتعا قبهم و لا تخبر يامعنى بي ہے كدان كوس اند دو اور نه بى باسمائهم (المظهرى ،١٠٤٢) ان كنام اوگول كوبتاؤ

٢- امام نظام الدين سن بن محمد نيشا پوري (المتوفى ، ٢٨ ١٥ هـ) "والله يكتب ما يبيتون "كادوسرامفهوم بيلكه ياس

او یکتبه فی جملة مایوحی علیک فیطلعک علی اسرارهم

رات کے اسرارے مطلع کرویتا ہے

یا اس میں تحریر کر دیتا ہے جو اس نے

آ کی طرف وحی کرنا ہے تو وہ تہہیں

ك شيخ صديق حسن قنوجي (٤٠٠١ه) في دوسرامفهوم يول بيان كيا ہے كه

وقیل معنا ہ لا تخبر باسمائھم بعض مفرین نے بیمعنی کیا ہے کہ

(فتح البيان ،١١٨:٢٠) منافقين كے نام لوگوں كونہ بتاؤ۔

٨ - امام ابوعبدالله محمد بن احمد قرطبی (المتوفی ٢٥٧ه) "و الله يكتب ما يبيتون"
 ٢ - كتحت لكھتے ہیں۔

قال الزجاج المعنى ينز له عليك شخ زجاج في يوں كيا ہے كہ اللہ في الكتاب من ان سے في الكتاب

آگاہی عطافر مائی ہے۔

اور فاعرض عنهم كي قيريس لكهة بين تم ان کے نام لوگوں کو نہ بتاؤ۔ اى لا تخبر عن اسما ئهم (الجامع لاحكام القرآن، ٣: ٢٧٦، ٢٧٢)

9 علام محمود آلوی (التوفی، ۱۲ه) نے شخ زجاج کے دوالہ سے لکھا الله تعالى نے آپ كوجودحى فرمائى ہاس کے ذریعے منافقین کے اسرار وراز بتا وسيخ بين اورانبين ذليل ورسوافر ماياب

اي فيما يو حيه اليک فيعلمک على اسرارهم ويفضحهم

ان سے دور رہو اور ان سے انتقام کا نہ

اور فاعرض عنهم كتحت لكها اى تـجاف عنهم ولا تقصد للانتقام

(روح المعانى، پ٥، ١٢١)

١٠ امام جمال الدين عبد الرحمن بن جوزي (التوفي ، ١٥٥٥ هـ) في "والله يكتب ما يبيتون" كتحت امام زجاج سے تغير نقل كى ب

اکتاب کے ذریعے تہمیں آگاہی عطاکر

فينزله اليك في كتابه

(زاد المسير ، ۸۷:۲۸)

اا۔ شخ جمال الدین قاسمی (المتوفی ،۱۳۲۲ه ) نے ان مبارک الفاظ کامعنی یوں لکھا

ممکن ہے بیمفہوم ہواللہ نے آپ پر نازل فرمايا وه كتاب ميں لكھ كر آپ كو ان كرازون ية كادفر ماديا بوه

وجوزان يكون المعنى والله يكتبه في جملة ما يو حي اليك في كتابه فيطلعك على اسرارهم فلا يحسبوا

یہ خیال ترک کر دیں کہ ان کا چھپانا مفید ہے ان ابطانهم يغنى عنهم

اور فاعرض عنهم كتحت لكما اى تجاف عنهم و لا تعاقبهم

ان سے دور ہوجاؤ اور انہیں سز انہ دو

(محاسن التاويل ، ۲: ۰ ۰ م)

۱۲۔ امام ابوحفص عمر بن عادل دشقی (التوفی، ۸۸هه) نے "فاعرض عنهم" کی تفسیران الفاظ میں کی ہے

اے گھ علیہ ان کو ذکیل نہ کرو، انہیں سزا نہ دو، ان کے نام لوگوں کو نہ بتاؤ ، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے غالب آنے سک منافقین کے معاملہ کو تحقی رکھنے کا حکم سک منافقین کے معاملہ کو تحقی رکھنے کا حکم

با محمد ولا تفضحهم ولا تعاقبهم ولا تخبر باسمائهم فامر الله تعالىٰ بستر احوال المنافقين الى ان يستقيم امر الاسلام

ويا\_

(اللباب في علوم الكتاب ،٢:٨١٥)

ان مبارک الفاظ کی النة ابو محمد حسین بن مسعود بغوی (التوفی ۱۲۵ه) ان مبارک الفاظ کی تشریح یوں کرتے ہیں تشریح یوں کرتے ہیں

اے نبی علیہ ان منافقوں کوسزانہ دو بعض نے تفسیر کی کہان کے نام لوگوں کونہ بتلاؤ تو رسول اللہ علیہ کومنافقین کے نام سے بتلانے سے منع فرمایا۔

يامحمد ولا تعاقبهم وقيل لا تخبر باسمائهم منع الرسول عَلَيْتُ من الاخبار باسماء المنافقين

(معالم التنزيل ، ١ : ٣٥٥)

١٦٠ امام عبدالله بن احرمحمور نفي (التوفي، ١٥٥ه) ان كے تحت لكھتے ہيں

ان سے انتقام کانہ سوچو (اور بھروے کرو

ولا تحدث نفسك بالا نتقام منهم

الله ير)ان كى بارك ميس كيونكدالله تعالى تنهارك لئے ان كے ضرر يركافى ہوده ان سے اسلام كے غالب آئے پرخودانتقام لےگا۔

(مدارک التنزیل ، ۴۴۰) پرخودانتقام کے گا۔ ۱۵۔ امام علاؤالدین علی بن محمد الخاز ن (التوفی ، ۲۵ کھ) کے الفاظ ہیں

اے محمد علی ان کوسر اندو دان سے
انقام کا نہ سوچو انہیں ان کی گراہی میں
رہنے دومیں ان سے بدلہ خودلوں گا

اى لا تعا قبهم يا محمد ولا تحدث نفسك بالا نتقام منهم وخلهم فى ضلا لتهم فانامنتقم منهم

(وتوكل على الله) في شانهم فان

الله يكفيك مضرتهم وينتقم

لك منهم اذا قوى امر الاسلام

(لباب التاويل ، ١: ٢ ٠ ٩)

١٦ امام بر بإن الدين ابراتيم بن عمر البقاعي (المتوفى ١٨٥٥هـ) في والله يكتب ما يبيتون "كادوسرامفهوم يتحريركيا-

او يوحى به اليك فيفتضحهم بكتابته و تلاوته مرى الدبر فلا يظنوا ان تبيتهم يغنيهم شياء

(نظم الدرر،۲،۲۲)

یا آپ علی کی طرف وی کر دیا گیا ہے تو سے بمیشہ کتاب اور تلاوت کے ذریعے ذلیل ہوتے رہیں گے وہ سے خیال نہ کریں کہ ان کی راتوں کی باتیں آئیں کی گھوفائدہ دیں گی

ے ا۔ شخ محرعلی شوکانی (التوفی ، ۱۲۵ھ) نے ان مقدس الفاظ کے تحت امام زجاج سے الکھا۔ کھا۔

المعنى ينزله عليك في الكتاب الله تعالى تم يركتاب بين ازل فر مادكاً اور "فاعرض عنهم"كمفاجيم بيان كرتي بوئكها- بعض نے معنی کیا ان منافقین کے نام نہ

وقيل معناه لا تخبر باسمائهم (فخ القدير، ١: ٩٠٠)

شيخ جارالله محمود زمحشري (التتوفي ، ۵۲۸ هه) نے 'والسله يکتب '' کادوسرامعني يمي

لکھا ہے

\_11

ياس ميں لکھر ہاہے جوآپ كى طرف وحى ہو تا ہے تو آپ کوان مخفی امور سے آگاہ کر دیاجائے گاتو وہ پہ خیال چھوڑ دیں کہان کا مخفی ہونا فائدہ مند ہےان سے اعراض کرلو اوران سے انتقام کا خیال چھوڑ دو او يكتبه في جملة ما يوحي اليك فيطلعك على اسرارهم فلا يحسبوا ان ابطانهم يغني عنهم فاعرض عنهم ولاتحدث نفسك بالا نتقام منهم

اي يكتبه في جملة ما يوحي اليك

فيطلعك على اسرارهم فلا

يحسبوا ان مكر هم يخفي عليكم

فيجدوا بذلك الى الاضرا ربكم

(الكشاف، ١: ٥٣٩)

9- امام ابوسعود محرعماوی حنفی (التونی، ۹۵۱ هه) نے اس ارشادر بانی کامفہوم یہی بیان کیا آپ کی طرف نازل ہونے والی وحی

میں تحریرے تو آپ کوان کے مخفی

معاملات ہے آگاہ کرے گا تو وہ پیر

خیال نه کریں کہان کا مکروفریب تم پر

مخفی ہےلہذاوہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا

(ارشاد العقل السليم، ٢٠٤٢)

ا٢- امام ابوحيان اندلى (المتوفى ،١٥٥ه ) امام زجاج كي واله ي رقمطر ازبين

يكتبه في كتابه اليك اي ينزله في آپ والی کتاب میں لکھ دیا ہے لیمی

القرآن وليعلم به ويطلع على

سرهم

قرآن مجيد ميں نازل كررہا ہے اور ان مے محفی معاملات ہے آگاہ کردیا گیاہے اس كابعد "فاعوض عنهم" كِتحت حفرت ضحاك تابعي في الكرتي بين-

ان کے ناموں سے لوگوں کوآگاہ نہ کرو ورنه وه مجھی تمہاری اعلانیہ دشمنی

لاتخبر باسمائهم فيجاهربا لعداوة

بعد المجاملة في القول

(البحر المحيط،٣٠٣) كي گــ

امام ابولليث نفر بن محمر سرقذي (التوفي ٣٤٣٥ ) اى آيت مباركه كے تحت لكھتے - 17

زجاج كتي بين والله يكتب عين دو، احمال ہیںمکن ہے کتاب قرآن میں بی نازل كرويا كيا مو-

ان کوچھوڑ دو۔

وقال الزجاج والله يكتب له وجهان يجوزان يكون ينزله اليك في

آ كي "فاغرض عنهم "كي قير ميل لكها

يعنى اتركهم

(بحرالعلوم، ١:٢٠٦٣)

٢١٠ امام احمد بن محمد صاوى مالكي (التوفي ١٢٨١ه) (فاعرض عنهم "بركهة بي انہیں قتل نہ کرواور نہرسوایہ تمام ان کے اى لا تقتلهم ولا تفضحهم وهذا قبل حَمَّ قُلِّ واخراج سے پہلے کی تعلیم ہے۔ الامر بقتلهم واخراجهم

(حاشیه صاوی ،۲:۲۳)

۲۲۷ امام قاضی ناصرالدین بیناوی نے بھی آیک تفسیر پیقل کی ہے۔

ہم نے وحی میں شامل کردیا ہے تا کہان مِخْفَى امور ہے آپ آگاہ رہیں ان کی يرواه ندكرو ياان سےدورر بو-

في جملة ما يوحي اليك لتطلع على اسرارهم فاعرض عنهم قلل المبالاة بهم او تجاف عنهم

(انوار التنزيل ،۲:۵:۲)

٢٥ مفتى محمشفيع ديوبندى اس آيت كے تحت لكھتے ہيں

جب منافقین آپ کے سامنے آتے تو کہتے کہ ہم نے آپ کا حکم قبول کیا اور جب والی جاتے تو آپ کا حکم قبول کیا اور جب والی جاتے تو آپ کی نافر مانی کرنے کے لئے مشورہ کرتے اس سے رسول کریم علی ہے۔

سخت کوفت ہوتی اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی کہ ان کی پرواہ نہ کیجئے آپ اپنا کام اللہ کے بھروسہ پر کیجئے کیونکہ اللہ آپ کے لئے کافی ہے۔

(معارف القرآن، ۸۸:۲۰) مولا نا اشرف علی تھا نوی رقم طراز ہیں۔

سوآپان کی بے ہودگی کی طرف النفات (اور خیال) نہ کیجئے۔ (بیان القرآن،۲۲) دیا تو بیاد کام کیوں؟ ان سے دور رہو۔ انہیں قتل نہ

کرو،ان کے نام نہ بتاؤ،ان سے انتقام کا نہ سوچو صبر سے کام لو،اسلام کے غلبہ تک خاموش رہو، بیسب کچھتو علم کے بعد ہی ممکن ہے۔

## ارشادباری تعالی ہے

اَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرُانَ وَلَوْكَانَ مِنُ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُ وَا فِيُهِ ا خُتِلافًا كَثِيْرًا ه

(النساء، ۱۲)

تو کیاغور نہیں کرتے قرآن میں اور اگروہ غیر خدا کے پاس سے ہوتا تو ضروراس میں بہت اختلاف پاتے آپ نے اس سے پچھلی آیت مبار کہ کے دوالے سے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن بجید کے ذریعے دیگر امور کے علاوہ منافقین کے بارے میں بھی آپ علیے کو آگاہ فرمایا البتہ ان سے اعراض کی تعلیم دی کہ وقت آ نے پران سے بیٹی گےا ب اس آیت کریم کا مطالعہ سیجے جس میں حضور علیہ کے مصدافت پرقرآن میں تذہر کی دعوت دی ہے تمام فسرین نے لکھا کہ منافقین کو اس حوالے سے دعوت ہے کہ تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بصورت منافقین کو اس حوالے سے دعوت ہے کہ تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بصورت قرآن اطلاعات و تفصیلات عطافر مائی ہے ان میں غور کرو کیا وہ تمام کی تمام درست نہیں اگر سے کلام کسی اور کا ہوتا تو پھر کم از کم تمہارے رازوں اور دلوں کے بھیدوں کو بیان کرنے میں تضاد پیدا ہوتا تم نے پچھ کہا ہوتا اور قرآن پچھ کہتا حالا نکہ تم سب جانے ہوں کہ جو پچھ قرآن نے بیان کیا وہ من وعن ہے اس میں ہرگر تضاد نہیں تو تم حضور علیہ کی نبوت پر ایمان کیوں نہیں لائے ؟

## آيت يحمفسرين كي آراء ملاحظه يجيح

ا۔ امام فخرالدین رازی (الہتوفی ، ۲۰۲ ھ) اس آیت کی تفییر کرتے ہوئے مسلہ ثانیہ کے تحت لکھتے ہیں قرآن کی دلالت حضور علیقہ کے صدق پر تین طرح ہوا اول قرآن کا فضیح ہونا۔ ثانی ، اخبار غیبہ پر شمتل ہونا ، ثالث ، اختلاف سے محفوظ ہونا۔ قرآن اختلاف سے کیسے محفوظ ہونا۔ تین وجوہ بیان ہوئی ہیں اول شخ ابو بکراضم کہتے ہیں۔

اس کا معنی ہے ہے کہ منافقین چھپ کر متعدد کرورهوکہ پراتفاق کرتے تھے تو اللہ تعالی مسعد در کرورهوکہ پراتفاق کرتے تھے تو اللہ تعالی مرسول اللہ علیقے کوان احوال پروقنا فو قنامطلع فرماتا اور ان کی تفصیل ہے آگاہ فرمادیتا جب آپ بتلا دیتے وہ آپ کی ان تمام باتوں کوسیا

معناه ان هؤلاء المنافقين كانوايتواطئون في السرعلى انواع كثيرة من المكر والكيد والله تعالى كان يطلع الرسول سمجھتے تو ان سے کہا جارہا ہے کہا گریداللہ تعالی کی اطلاع سے حاصل نہ ہو تو ،آپ کے ارشادات میں اختلاف و تفاوت پیدا ہوجا کے جب تفاوت نہیں تو واضح ہو گیا کہ یہ (قرآن اور نبوت ) اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے اور نبوت ) اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے

حالا فحالاً ويخبر عنها على سبيل التفصيل وما كانوا يجدون في كل ذلك الا الصدق فقيل لهم ان ذلك لو لم يحصل باخبار الله تعالى والالما اطرد الصدق فيه ولظهر في قول محمد انواع الاختلاف والتفاوت فما لم يظهر ذلك علمنا ان ذلك ليس الا باعلام الله تعالى الله تعالى الم الله تعالى الله تعالى الم الله تعالى الله الله تعالى اله تعالى الله تعالى الله تعالى الهالى اله

(مفاتيح الغيب ،٥: ١٥٢)

۲- امام ابو اسعو وجُمر مُماوی حقی (التوفی ۱۵۰ه هـ) نے امام زجاج کے حوالے ہے لکھا ولو لا انه من عند الله تعالیٰ لکان اگر بیاللہ تعالیٰ کان اگر بیاللہ تعالیٰ کان مافقین کے حوالے ہے ان کی مُخی اور مسافیہ من الاخب اربالغیب مسافیون و ما یبیتونه نیبی خبریں ہیں ان میں اختلاف ہوتا تو مختلفا بعضه حق و بعضه باطل بعض حق اور بعض باطل ہوتیں کیونکہ غیب لان الغیب لا یعلمه الا الله تواللہ توا

نظم قرآن کی شان کا تقاضا یہی معنی ہے۔

هذا هوالذي يستدعيه جزالة النظم الكريم

(ارشاد العقل السليم ،٢٠٨:٢٠)

# ٣ علامه سيرمحمور آلوي (المتوفى ١٠٤١ه) اى آيت كي تحت للصح مين

بعض نے بیمعنی کیا ہے کہ وہ قرآن سے اعراض کرتے ہیں اور اس میں غورو تد برنہیں كرتے ورندوہ جانتے تھے كه بياللد تعالى كى طرف ہے ہی ہے کیونکہ وہ کئی شواہد کا مشاہدہ كر ليت مثلًا ان كے نفاق كے بارے ميں جو يكهاس ميس آيا وه تمام كاتمام وحي اورحق ہے۔اگر قرآن (اللہ کے غیر سے ہوتا) جبیا كه يه خيال كرتے بين ( تو اس مين وه اختلاف کثیر یاتے) بایں طور کہ بعض غیبی خبریں مثلاً منافقین کے دلی راز کابیان واقع کے مطابق نہ ہوتا کیونکہ غیب تو اللہ کے سوا كوكى نهيں جانتاتو جب تمام خبريں سجى اوران میں ہر گر نلطی نہیں تو بیصرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عطا و اطلاع ہی سے ہے تو معلوم ہوجائے کہ پیقر آن ای کی طرف سے ہے شخ اصم اورزجاج کی گفتگومیں اسی طرف اشارہ

وقيل يعرضون عن القرآن فلا يتأملون فيه ليعلمو اكونه من عندالله تعالى بمشاهدة ما فيه من الشواهد التي من جملتها هذا الوحى الصادق والنص الناطق بنفاقهم المحكى على ما هو عليه ولو كسان اى القرآن (من عندغيرالله) كما يزعمون (لو جد وافيه اختلا فا كثيراً)بان يكون بعض اخبار اته الغيبية كا لا خبار عما يسره المنافقون غير مطابق للواقع لان الغيب لا يعلمه الا الله تعالىٰ فحيث اطرد الصدق فيه ولم يقع ذلك قط علم الله باعلامه تعالى ومن عنده والى هذا بشير كلام الاصم والزجاج

(روح المعاني ۵۰: ۱۲۱)

امام بربان الدين ابوالحسن ابراتيم بقاعي (المتوفى ،٨٨٥هـ) رقمطراز بين

ان کے باطن کے مخالف اظہار کا سبب سے تھا كه آپ علی و سربراه مانته اور سجھتے پر صرف ظاہری امور کوجانتے ہیں اور اس اللہ کے رسول نہیں جو مخفی و ظاہر کو جانتا ہے، تو اب ان کی رہنمائی کیلئے آپ علیہ کی رسالت پر ایبا استدلال ضروری تھا جوان کے شک دور کر کے معاملہ کو آشکا رکر دے اور وه قرآن متناسب المعاني ، كلام معجز ، تمام مخلوق کی قوتوں کوعاجز کرنے اور باوجودان ك امور مخفى ركف كان تمام كوظا بركرنے والے قرآن میں تدبر و فکر ضروری ہے۔۔۔جب صورت حال یہ ہے کہ مفهوم بیهٔ همرا کهاگریه کلام البی نه ہوتا تو ان منافقین کے اسرار و راز کے بارے میں اطلاع ندد بسكتا

ولما كان سبب ابطانهم خلاف ما يظهرونه اعتقاد انه غُلْطِهُ رئيس، لا يعلم الا مااظهروه لارسول من الله الذي يعلم السروا خفي ،سبب عن ذلك على وجه الانكار ارشادهم الى الاستد لال على رسالته بما يزيح الشك ويوضح الامروهوتدبرهذا القرآن المتناسب المعانى، المعجز المبانى الفانت لقوى المخاليق، المظهر لخفاياهم على اجتهادهم في اخفاء ها .... ولما كان التقدير فلوكان من عندغير اللهلم . يخبر باسرارهم عطف عليه قوله (ولوكان من عند غيرالله)

(نظم الدرر،۲:۲۸۲)

۵- امام ابوالحس على بن محمد ماوردي (التوفى ۱۰۵۰) نے تفسیر میں تین اقوال نقل کیے تیسرا بوں بیان کیا

کہتم مخفی امور کی اطلاعات میں اختلاف پاتے اور بیشؓ زجاج کاقول ہے الشالث يعنى اختلافاً في الاخبار عما يسرون وهذا قول الزجاج (النكت والعيون ، ١: ٥٠٩)

#### ارشاد باری تعالی ہے

وَ لَـوُ لَا فَـضُـلُ اللهِ عَـلَيُكَ وَ رَحُمَتُـهُ لَهَمّتُ اللهُ مَـنُهُمُ وَ طَآئِفَةُ مِّنَهُمُ اَنُ يُضِلُّونَ اللهُ عَلَيْكَ الْفُسَهُمُ وَ مَا يُضِلُّونَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ ﴿ وَ اَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكُمَةَ وَ عَلَمْكَ مَا لَمُ تَكُنُ تَعْلَمُ ﴿ وَ كَانَ فَضُلُ اللهُ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ﴿ اللهُ عَلَيْكَ عَظِيْمًا وَ اللهُ عَلَيْكَ عَظِيْمًا وَ اللهُ عَلَيْكَ عَظِيْمًا وَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ عَظِيْمًا وَ اللهُ عَلَيْكَ عَظِيْمًا وَ اللهُ عَلَيْكَ عَظِيْمًا وَ اللهُ عَلَيْكَ عَظِيْمًا وَلَهُ اللهُ عَلَيْكَ عَظِيْمًا وَاللهُ عَلَيْكَ عَظِيْمًا وَا عَلَيْكَ عَظِيْمًا وَاللهُ عَلَيْكَ عَظِيْمًا وَاللهُ عَلَيْكَ عَظِيْمًا وَاللهُ عَلَيْكَ عَظِيْمًا وَلَهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ عَظِيْمًا وَاللهُ عَلَيْكَ عَظِيْمًا وَاللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ عَظِيْمًا وَ اللهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكَ عَظِيْمًا وَاللّهُ عَلَيْكُ وَلَهُ عَلَيْكُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَظِيْمًا وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَعَلَمُ وَالْعَلَيْكُ عَلَيْكُ وَلَهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَ

(سورة النساء، ١١)

اورا مے مجبوب اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتا تو ان میں سے پچھلوگ بیرچاہتے کہ مصیل دھو کہ دیدیں اور وہ اپنے ہی آپ کو بہکار ہے ہیں اور تمھارا پچھ نہ بگاڑیں گے۔ اور اللہ فی تم پر کتاب و حکمت اتاری اور شمصیں سکھا دیا جو پچھتم نہ جانتے تھے اور اللہ کا تم پر بڑ افضل ہے۔

آیت مبارکه کاشان نزول

تمام مفسرین نے اس کا شان زول بول بیان کیا ہے کہ طعمہ نامی شخص اور اس کی قوم کے ویکر کو میں مفسرین نے اس کا شان زول بول بیان کیا ہے کہ طعمہ نامی شخص اور اس کی قوم کے ویکر کو جومنا فتی بختی انھوں نے زرہ چوری کی اور مقدمہ رسول اللہ اللہ کے آئے اور کہافلاں یہودی نے یہ کام کیا اس پر گواہ وغیرہ بھی پیش کرد یے قریب تھارسول اللہ کے آئے اور کہافلاں یہودی نے یہ کام کیا اس پر گواہ وغیرہ بھی پیش کرد یے قریب تھارسول اللہ علیہ نے آپ اللہ تعالیٰ نے آپ اللہ تعالیٰ نے آپ اللہ تھا گھی کے معاملہ ہے آگاہ کرتے ہوئے یہ آیت مبارک نازل فرمائی

اس آیت مبارکہ کے تحت بھی مفسرین کرام نے تصریح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ کو منافقین کے احوال ہے آگاہ فرمادیا۔

ا ام محربن جريطرى (٣١٠) اس آيت كالفاظ" و علمك ما لم تكن تعلم" ك تحت رقمطرازين

(جامع البيان،٣٤٣) تمام پر آپ علي كوطلع كرديا كيا

۲- امام محی النه حسین بن مسعود بغوی (۵۱۲) نے فسیر ان الفاظ میں کی

من الاحكام و قيل علم الغيب احكام كاعلم، ويكرمفسرين نے كہا فيبي

(معالم التنزيل، ١: ٩٤٩) علم مراد ہے۔

سے شخ جاراللہ زخشر ی (۵۲۸) نے بھی تفسیر یوں کی ہے

من خفيات الامور و ضمائر القلوب بيشيده امور اور دلول كي بيدول سے من خفيات الامور و الكشاف، ١: ٥٦٨) آگاه كرديا-

ام فخرالدین رازی (۲۰۲ه) شخ قفال کے دوالہ سے دومعانی بیان کرتے ہوئے

0..

هذه الاية تحتمل وحهين احدهما ان يكون المراد مايتعلق بالدين كماقال ماكنت تدرى ماالكتاب ولاالايسمان وعلى هذا الوجه تقدير الايةانزل الله عليك الكتاب والحكمة واطلعك على اسرارهما واوقفك على حقائقهما مع انك ما كنت قبل ذالك عالما بشئى منهمافكذالك يفعل بك فى مستانف ايامك لايقدر احدمن المنافقين على اضلالك وازلالك

الوجه الثانى ان يكون المراد و علمك ما لم تكن تعلم من خبار الاولين فكذالك يعلمك من حيل المنافقين و وجوه كيدهم ما تقدر به على الاحتراز من وجوه كيدهم و مكرهم

اس آیت کے دومفاہیم ممکن ہیں ایک پیہ کہاں سے مراد دین کے متعلق امور میں جيها كرفر مايام اكست نبدري ماالكتاب والاالايمان ليكناس صورت میں تقدیر آیت یہ ہے اللہ تعالی نے آپ پر کتاب وحکمت نازل کی ،ان کے دونوں کے اسرارو تفائق ہے آگاہ كيا-حالانكه آپ اس سے پہلے ان سے آگاه نه تفي اس طرح ان نيخ حالات میں بھی آپ کوآگاہ کیا گیا تا کہ کوئی منافق آپ کوراستہ ہٹانے اور پھسلانے پر فادرنه بوسكے\_

اور دوسرامفہوم یہ ہے کہ اس نے شخصیں اولین کی خبریں بتا دی ہیں اس طرح اس نے شخصیں منافقین، اوران کے فریوں اور حلوں سے بھی آگاہ کر دیا ہے تا کہ آپ ان کے ہرفتم کے مکرو دھوکہ ہے محفوظ رہ سید

۵ امام عبرالله بن احد في (۱۰) نے ان الغاظ مبارکه کا دو مرامنہ وم بیکھا ہے
 من خفیات الامور و ضمائر القلوب مخفی امور اور سینوں کے رازوں نے آگاہ
 رمدارک التعزیل ، ۱ : ۲۵۲ مگرویا

امام علاء الدين على بن محر بغدادى خان (٢٥) كالفاظيل

ا مکام شرع اور الموردین مراد بی کاعلم غیب یا مخفی امور اور دادل کے داروں کاعلم اور احوال منافقین اور ان کے فریب کاعلم دیا ہے جو آپ علیق اس سے پہلے ہ

يعنى من احكام الشرع و امور الدين و قيل علمك من علم الغيب مالم تكن تعلم و قيل معناه و علمك من خفيات الامور واطلعك على ضمائر القلوب و علمك من احوال المنافقين و كيدهم مالم تكن تعلم

(لباب التاويل، ١: ٩٦٩)

2۔ امام نظام حسن بن محمد نیشا پوری (۷۲۸) فرماتے ہیں اس کے دومعانی میں ایک کہ ہیں مالک کت تعددی ماالکتاب و الایمان (الشودی، ۵۲) کی طرح ہے کہ جس طر اللّٰد تعالیٰ نے آپ تاب ہو تک ہے نازل فرمائی اوران کے اسرار و تھا کق ہے آپ عالیہ مطلع وواقف فرمایا اس طرح

اب شھیں علم دیا تا کہ منافقین شھی گمراہ نہ کر سکیں

يفعل بك في مستأنف ايامك حتى لا يقدر احد من المنافقين على اضلالك پهردوبرامفهوم يول بيان كيا یہاں مراومخفی امور اور سینول کے رازوں کاعلم ہے ان يكون المراد منها خفيات الامور و ضمائر القلوب

آپ کواولین کی خبریں بتا دیں اس طرح منافقین کے حلیے اور فریبی طریقوں سے آگاه کردیا تا کهخودان سے احر از کر عکیس

اس کے بعد دونوں کو بوں بیان کرتے ہیں اى علمك مالم تكن تعلم من احبار الاولين فكذالك يعلمك من حيل المنافقين ووجوه مكائدهم ما تقدر على الاحتراز منهم

(غرائب القرآن،٢:٣٩٣)

٨- امام ناصر الدين بيضاوي كے الفاظ ميں

مخفی اموریاامور دین واحکام کاعلم مراد ہے

من خفيات الأمور او من امور الدين والاحكام

مشكلات وغيره كاعلم ديا خواه ان كاتعلق وین و دنیا کے غیب سے ہے یا شہادت سے

9- امام بربان الدين ابوالحن ابراجيم بن عمر بقاعي (٨٨٥) رقمطر ازبيل اى من المشكلات وغيرها غيباً و إشهادةً من احوال الدين والدنيا (نظم الدرر،٢:١٥١٣)

(انوار التنزيل،٢: ٢٥١)

ام الوسعود محمد فقي (٩٥١هـ) ( و علمك " كي تفيير مين لكهة مين

وحی کے ذریعے ان مخفی امور ہے آگاہ کر دیا ہےجس میں منافقین کے مرو فریب کے ابطال كى صورتين بھى شامل بين بالوحي من خفيات الامور التي من جملتها وجوه ابطال كيد المنافقين (ارشاد العقل: ۲،۱۳۳)

اا۔ ام محود آلوی (۱۲۷۰) کے الفاظ تغیر ملاحظہ کریں

جوتم مخفی امور اور سینوں کے راز نہ جائے تھان ہے آگاہی عطا کر دی اور ان میں منافقین کے کید کاعلم بھی ہے یا امور دینی اورا حکام شرع مراد میں

ای الذی لم تکن تعلمه من خفیات الامور و ضمائر الصدور و من جملتها وجوه کید الکائدین او من امور الدین و احکام الشرع

(روح المعاني، پ٥:١٨٤)

١٢- شخصديق حسن خال تنوجي (١٣٠٤) نے ان الفاظ كے تحت لكھا ہے

وجی کے ذریعے احکام شرع اور امور دین کا علم دیا یا غیب اور مخفی امور کاعلم یا منافقین کے مکر کا یا ولوں کے رازوں کاعلم دیا ۔ حضرت قادہ نے فرمایاد نیاو آخرت کا فصیلی علم دیا۔

اى بالوحى من احكام الشرع و امور الدين او علم الغيب و خفيات الامور او من احوال المنافقين و كيدهم او من ضمائر القلوب ( مالم تكن تعلم) و قال قتادة علمه الله بيان الدنيا والإخرة

(فتح البيان، ٢٠ - ١٣٤) ١٥ - شخ مح على صابونى كقيرى الفاظيرين اى علمك مالم تكن تعلمه من آپ كولم وياشرائع اور فيبي اموركا الشرائع والامور الغيبية

صفوة التفاسير، ١: ٣٥ م) ١٥ تاضى ثناء الله بإنى بتى (١٢٢٥) نه "و علمك" كتحت لكها به العلوم بالاسوار والمغيبات قال اسرار وغيوب كاعلم مراد به حضرت قاده قتادة علمه الله بيان الدنيا والآخرة في أيا الله تعالى نه آپ الله يون الدنيا والآخرة في دنيا و آخرت كے حلال وحرام كاعلم عطافر مايا

من حلاله و حرامه

(المظهري، پ٥: ٢٣٢)

امامشهاب الدين احمر ففاجي (١٠١٩) في دوسر امعني يون بيان كياب

مخفی امور اور اسرار البی دیتے جن ہے آپ علیہ آگاہ نہ تھے

من خفيات و اسرار الله تعالى التي لم تقف عليها

(نسيم الرياض، ٢٠٠١)

١١١ آيت ميل عموم ۽

ا مام ابوحیان اندلی ( ۲۵۴ ) نے متعدد اہل تفییر کے اقوال نقل کئے کسی نے شریعت ،کسی نے اولین و آخرین کی خبریں کسی نے مخفی اموراور سینوں کے راز کسی نے کتاب و حکمت کے اسرارو

حقائق بھی نے منافقین کے فراڈ و دھو کے کاعلم مراولتے ہیں

ذكروه فالمعنى الاشياء التي لم تكن

تعلمها لولا اعلامه اياك اياها

والظاهر العموم فيشتمل جميع ما ظابريبي ع كديبال عموم ع جوندكوره تمام معانی کوشامل ہے تو مفہوم پیہوا کہ جواشياءتم نبيل جان سكتے تھے اگر اللہ

(البحر المحيط،٣٠٤) تعالى عطانة فرماتا، ان كاعلم ديا ب

جب الله تعالى نے حضور علیہ کخفی امور اور سینہ کے رازوں اور جبیدوں ہے آگاہ فر مادیا تواس کے بعد بیکیے کہاجا سکتا ہے کہ آپ آیٹ منافقین کے بارے میں علم نہیں رکھے؟

#### ارشادباری تعالی ہے

فَتَرَى الَّذِيْنَ فِى قُلُوبِهِمْ مَّرَضُ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَعْوَلُونَ نَخُشَى اللهُ أَنَ يَأْتِى يَقُولُونَ نَخُشَى اللهُ أَنَ يَأْتِى بِاللهَ تُوا مَعْسَى اللهُ أَنَ يَأْتِى بِاللهَ تُحِلُ اللهِ أَنْ يَأْتِى مَآ اَسَرُّوا فِي اللهُ أَنْ يَأْتِى بِاللهِ مَا أَسَرُّوا فِي مَآ اَسَرُّوا فِي اللهِ اللهِ عَلَى مَآ اَسَرُّوا فِي اللهِ عَلَى مَآ اَسَرُّوا فِي اللهِ عَلَى مَآ اَسَرُوا فِي اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ الله

(سورة المائدة، ۵۳،۵۲)

ابتم انہیں دیکھو گے جن کے دلوں میں آزار ہے کہ یہود ونصاری کی طرف دوڑتے ہیں کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ ہم پر کوئی گردش آجائے تو نزد یک ہے کہ اللہ فتح لائے یااپی طرف ہے کوئی تھم پھراس پر جواسپے دلوں میں چھپایا تھا پچھتاتے رہ جائیں اورا یمان والے کہتے ہیں کیا یہی ہیں جضوں نے اللہ کی تشم کھائی تھی ایپ حلف میں پوری کوشش سے کہوہ تمھارے ساتھ ہیں ان کا کیا دھراسب اکارت گیا تورہ گے نقصان میں

آیت مبارکہ کے الفاظ

الله تعالى فتح د ع كاياس كى طرف امر

ى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من

69

، الله المرام نے تحریر کیا ہے کہ فتح سے فتح مکہ اور بلاد مشرکین پر غلبہ مراد ہے اور امر اللہ من کیا ہے۔ اور امر اللہ منافقین کے بارے میں آگا ہی اور ان کے احوال واساء سے باخبر کرنا ہے۔ ا

امام حسن بصرى تابعى (المتوفى، ١١٠) نے ان الفاظ میں تفسیر كى ہے

منافقین کا معاملہ آشکار کرنے اوران کے ناموں کی اطلاع اوران کے قل کا تھم دیا

هار امر المنافقين والا خبار . مائهم والامر بقتلهم

-1826

(الجامع الاحكام القرآن، ٢: ١٠)

امام ابوالليث نصر بن مجم سمر قندى (التوفى ٣٨٣) كلصة بين

يعني ان و عاق ظامر كروياجات كا-

يعنى اظهار نفاقهم

(بحر العلوم: ١،١٦٣)

المام فخر الدين رازى (التوفى، ٢٠١ه) "او امر من عنده" كادوسرامفهوم بيان

-0:2

حضور علیہ کو منافقین کے فقی امور کو ظاہر کر کے خصیں قتل کا حکم دیا جائے گا اور وہ اپنے قول پر نادم ہوں گے۔

سى أن يؤمر النبى عُلَيْكُ باظهار سرار المنافقين وقتلهم يندمواعلى فعالهم

(مفاتيح الغيب ، ٢٠: ٢ ٢٣)

امام ابوالبركات نسفى حفى (التتوفى ١٠٠٠) كے الفاظ يه بين

ای يؤمر النبي علينه باظهار اسرار المنافقين وقتلهم (فيصبحوا )ای

نبی اکرم اللہ کو منافقین کے مفی معاملات کو آشکار کردیے اوران کے تل کا حکم ہوگا اوروہ منافق اپنے مخفی نفاق پرنادم ہوں

المنافقون (على ما اسرو افي انفسهم )من النفاق

(مدارك التنزيل ۱۰:۵۰۳)

۵\_ قاضى ثناءالله پانى پتى (التوفى،١٢٢٥)رقمطراز بين

اى اظهار اسرار المنافقين وقتلهم منافقين كمعاملات كالظبرارا

(المظهرى، ٣: ١٣٣١)

٢ - قاضى محم على شوكاني (المتوفى ،١٢٥٠) كلصة بين امر عمراديا توبرده ج

ہے بہود کا دبدبہ ختم ہوجائے لیکن دوسرامعنی میہ۔

هو اظهار امراك منافقين واخبار منافقين كامعامله ظام كرنا اورض

النبي عَلَيْتُ بِما اسروا في انفسهم ان كِمُفْق معاملات براطلاع

وامره بقتلهم

(فتح القدير: ۵،۲)

>- امام جلال الدين سيوطي (التوفي ،١١١) كالفاظ بين

بهتك ستر المنافقين منافقين كايرده جإك كركم

وافتضاحهم (جلالین) کرنام

٨- ﷺ جارالله زخشري (المتوفى، ٥٢٨) في "او امو من عنده "كي دوسرياً

کی ہے۔

او ان يـؤمـر الـنبي عُلْنِيْكُ بـاظهـار

اسرار المنافقين وقتلهم فيندموا

حضور عليلية كومنا فقين تص مخفى الم كرنے اور انھيں قتل كا حكم مراد

وليل كرنامراد ب

کے قل کا حکم دینا ہے

ودایخ نفاق پرنادم ہوجا کیں گے۔

فاقهم

(الكشاف، ١٨٣)

علام محمود آلوی (التوفی ٥٠ ١٢٥ه) نے بھی ایک تقبریبی نقل کی ہے

امام حسن اور زجاج نے معنی کیا ہے کہ منافقین کا نفاق آشکار کر کے انھیں قتل کا ۔

حَلَم وياجائے گا۔

اظهار نفاق المنافقين مع بقتلهم وروى عن الحسن

عاج

(روح المعانى ، پ٢ ، ١٥٨)

ا، م نظام الدین نمیشا بوری (الهتوفی ، ۲۸۷) نے بھی دوسری تفسیر یہی بیان کی ہے

حضو رعطی کو محم دیا جائے گا کہ وہ منافقین کے فغی معاملات آشکار فرمادیں

اور انھیں قتل کریں۔

وَمَوْ النَّبِي عَلَيْكُ بِاظْهَارِ اسْرَارِ لَفَيْنُ وَقَتْلُهُمْ

- (غرائب القرآن ۲:۲۰۲)

امام جمال الدين عبدالرحمٰن بن جوزي (التوفي ،٥٩٧) لكھتے ہيں فتح ميں جار

ایں اور ای طرح امر میں بھی چار، چوتھا ہے

حضور علیہ کے اظھار اوران کے تل کا حکم بوجائے گا۔

زمس النبى عَلَيْنَهُ بِاظهار امس فقين وقتلهم

(زاد المسير،۲:۲۵)

الم الحرصاوي مالكي (التوفي ١٣٨١) "أو امر من عنده" كتحت لكهة بير-

یہ جملہ مانعة الخلو ہے دنوں جمع ہو سکتے میں اور ہوئے بھی، روایات میں موجود

ہے۔رسول اللہ علیہ نے منبر پر

النعة خلو تجوز الجمع وقد مسل الامسر ان معاً فقد روى ان معاً فقد روى ان معاً فقد وعلى

تشريف فرما كران منافقون المنبر باخراجهم من المسجد واحدأواحدأنزلت سورة براة بفضيحتهم وذمهم ظاهرأ وباطنأولذا تسمى الفاضحة (الصاوى على الجلالين، ٢: ١٢٢)

ایک ایک کومنجد ے نالے ويا يسوره برات نازل موئي ا ان کے ظاہر وباطن کو آشکار / ذلیل ہوئے یہی وجہ ہے کہ ا ذلیل کرنے والی ہے۔

۱۳۰ واکٹرعبدالعزیز حمیدی انھی الفاظ کی تفسیریوں بیان کرتے ہیں۔

یہاں امر سے منافقین کامنشر مراد ہے جیسا کہ امام حسن بھرنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ام جس کی وجہ سے منافق واضح ال گے ان کی حقیقت آشکار ہوجا کے ان كا اسلام كو نقضان اور ابل ا وهوكدويناسامنية جائے گا۔۔۔ اسکے بعدمسلمانوں کے بڑے آ مكه كا فيصله كيا جيسے كه الله تعالى-ايمان برمنافقون كامعاملية شكاركا يهغزوه احد مين مواجب عبدالله تین صد ساتھی منافقین لے کروالہا اور قال میں شرکت نہ

المراد بالامر انكشاف المنافقين كما قال الحسن البصري اي امر من عندالله عزوجل ينكشف به المنافقون ويظهرون على حقيقتهم فيتبين غثهم الاسلام وخداعهم المؤمنين .....ثم بعد ذالك تم القضاء على اكبر اعداء المسلمين وهم كفار مكة كما قيض الله للمؤمنين امرا كشف به المنافقين وذلك في غزوة احد حينما رجع عبدالله بن ابسى بشلا ثمائة من المنافقين ولم يشهدوا القتال مع النبى عليله فعرفهم المؤمنين

واخذوا حذرهم منهم

كى امل ايمان ان سے آگاہ ہو گئے اور ان ہے محفوظ ہو گئے۔

# آ کے اس پر دلیل قائم کرتے ہیں کہ امر سے مراد منافقین کا انکشاف اور ان سے

そいいろがす

آیت میں منافقین کے انکشاف کامل مراد ہونے پر بعدمیں سے فرمان باری تعالی ولیل ہے ( و یہ قبول اللہ ین امنوا) كيونكدابل ايمان كايقول انکشاف منافقین کے بعد ہی ہو سکتا

وممايدل على ان المراد بالامر في الاية ما يتم به كشف المنافقين قوله تعالىٰ بعد هذه الاية ( و يقول الذين امنوا هؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم فان هذا القول لا يكون من المؤمنين الا بعد

انكشاف المنافقين

(المنافقون في القرآن كويم ، ١ ٩٢،٩)

امام قاضى ناصر الدين عبد الله بيضاوى كالفاظ بي منافقین کے اسرار کا اظہار اور ان کاقتل

الامر باظهار اسرار المنافقين وقتلهم

(انوار التنزيل ۲:۳۳۵)

حبطت اعمالهم فاصبحوا ۱۲ آیت مبارکہ کے آخری الفاظ " خانسوین" کے تحت شیخ جمال الدین قاتمی (التوفی ۱۳۲۲) نے لکھا

لعنی و نیامیں اس کئے کدان کا نفاق تمام بإظامر بوجائ كااورآخرت ميلان

اى فى الدنيا اذ ظهر نفاقهم عند الكل و في الاخرة اذلم يبق لهم كے لئے كوئى ثواب نہيں۔

ثواب

(محاسن التاويل،١٣٥،٣)

۵۱۔ امام ابوحیان اندلی (المتوفی ۵۵۷) 'او امر من عنده' کی تفییر شیخ ز جاج کے حوالہ سے لکھتے ہیں

یہاں منافقین کے معاملہ کا اظہار اور ان پرآنے والے مصائب کی نشاند ہی ہے۔ اظهار امر المنافقين وتربصهم الدوائر

(البحر المحيط،٥٠٨،٣)

١٦ مافظائن كثير (التوفي ١٨٥٨) في اعما اسروا في انفسهم نادمين ' كِتُحَتُّ لَكُمَّا بِ

> انهم فضحوا واظهره الله امرهم في الدنيا لعباده المؤمنين بعد ان كانوا مستورين لا يدرى كيف حالهم فلما انعقدت الاسباب الفاضحة لهم تبين امرهم لعباد الله المؤمنين فتعجبوا منهم كيف كانوا يظهرون لهم من المؤمنين يحلفون على ذلك يحلفون على ذلك ويتاؤلون فبان كذبهم وافترائهم

وہ منافق ذلیل ہو گئے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پران کا معاملہ دنیا میں ہی ظاہر کر ديا جبكه وهخفي تقے اوران كا حال معلوم نه تھاجب ذلت کے اسباب مکمل ہو گئے تو الله تعالیٰ نے ایے ایمان والے بندوں یہ ان کا معاملہ آشکار کر دیا تو اس پر پیا متعجب ہوئے کہ کس طرح اینے آپ کو ایمان دار ظاہر کرتے ہوئے حلف اٹھاتے تو اب ان کا جھوٹ و کذب واضح

(تفسير القرآن العظيم، ١٨٠٢) جوكيا-

١٥- يتخ صديق حن قنوجي (١٣٠٤) في "او امر من عنده" كتحت لكها

بعض نے کہا مراد معاملہ منافقین کا اظہار اور حضو بعلیقیہ کوان کے فقی امور سے آگاہ کرنا اور انھیں قبل کا تملم ہے۔

دنیا میں رسوائی اور آخرت میں ثواب کا نہ ہونا مراد ہے قيل هوا اظهار امر المنافقين واخبار النبي عليه بما اسروا في انفسهم و امره بقتلهم آگ فا صبحوا خاسرين كتسكها في الدنيا بافتضاحهم و في الاخرة

(فتح البيان،٢،١٨٢)

باحباط ثواب اعمالهم

۱۸ مولانا اشرف على تفانوى لكھتے ہیں

" یا کسی اور بات کا خاص اپنی طرف سے ظھور فرما دے یعنی ان کے نفاق کا علی التعیان بذریعہ وجی کے عام اظہار فرمادیں جس میں مسلمانوں کی تدبیر کا اصلاً وخل نہیں مطلب بیہ ہے کہ سلمانوں کی فتح اور ان کی پردہ دری دونوں امر قریب ہونے والے ہیں'' آگے چل کر لکھا

''قرآئن اور واقعات سے تو اکثر اوقات منافقین کا نفاق کھلتا رہتا تھا مگر عموم فتوحات کے بعد ''تصریع او تعیین ' معلوم کرا ایا گیا '' (بیان القرآن ، ۲۰۰۳) جب اللہ تعالیٰ نے اہل نفاق کے معاملہ کوظا ہر کرنے کا وعدہ فر مالیا تو اب کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اس کاعلم نہیں دیا گیا بلکہ بیآ بیت تو واضح کررہی ہے کہ اہل نفاق دنیا میں اسقدر آشکار ہوئے کہ موائے ندامت کے ان کے پاس کچھ نہ تھا۔

### ارشادباری تعالی ہے

لَوُ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَ سَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَبِعُوُكَ وَ لَكِنُ بَعُدَتُ عَلَيْهِمُ الشُّقَةُ وَ سَيَحُلِفُونَ بِاللهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَحُدَ حُنَا مَعَكُمُ يُهُ لِكُونَ اَنْفُسَهُمُ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمُ لَكُونَ اللهُ يَعْلَمُ اللهُ يَعْلَمُ اللهُ يَعْلَمُ اللهُ يَعْلَمُ اللهُ اللهُ يَعْلَمُ اللهُ اللهُ

(التوبة: ٢٦)

اگرکوئی قریب مال یا متوسط سفر ہوتا تو ضرورتمھارے ساتھ جاتے مگر ان پرتو مشقت کا راستہ دور پڑگیا اور اب اللہ کی شم کھائیں گے کہ ہم سے بن پڑتا تو ضرور تمھارے ساتھ چلتے اپنی جانوں کو ہلاک کرتے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ وہ بے شک ضرور جھوٹے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں منافقین کے بارے میں فرمایا وہ آپ علی ہے عنقریب فتمیں اٹھا کیں گئی ہے منقریب فتمیں اٹھا کیں گئی کہ اگر ہم میں طاقت ہوتی تو ہم ضرور آپ علیہ کے ساتھ جہا و پر جاتے۔ان جھوٹی قسموں کا وقت کون سا ہے اس بارے میں مفسرین کی رائے ہے کہ بیغزوہ پر نکلنے سے پہلے کی بات بھی ہو تکتی ہے۔

ر نکلنے سے پہلے کی بات بھی ہو تکتی ہے۔

مولانا شہراحمد عثمانی رقمطراز ہیں

ا۔ مولانا عبیر احریحتای رمطرازین یا تو نکلنے ہے پہلے قسمیں کھا کرطرح طرح کے حیلے بہانے کریں گے کہ آپ ان کو مدینہ میں تھہرے رہنے کی اجازت دیدیں اور یا آپ کی واپسی کے بعد جھوٹی قسمیں کھا کر با تیں بنا کیں گے تا کہ اپنے نفاق پر پروہ ڈالیس۔ (تفیرعثانی، ۴۳۵) ایک مولانا امین احسن اصلاحی نے اس آیت کے تحت '' منافقین کو تنبیہ'' کاعنوان قائم کر کے طویل گفتگو کی ہے۔

''ان آیات بیس منافقین کی ان کمزوریوں پران کو تعبید کی جارہی ہے جوغزوہ جوک کے موقع پر ظاہر ہوئیں۔ اس لئے کہ بہی غزوہ ہے کہ جس بیس موسم کی ناسازگاری کیساتھ طویل مسافت کی آز مائش ہے جاہدین کوسابقہ پیش آیا۔ بیغزوہ رجب ہے ہیں پیش آیا۔ موسم گرم تھا فصل پک کرتیارتھی ، مسافت طویل تھی پھر مقابلہ بھی منظم اور کثیر التحداوفوج سے تھااس وجہ سے منافقین کی کمزوری اس موقع پر بالکل ہی بے نقاب ہو گئی انھوں نے بے سروسامانی کا عذر اور دوسر جھوٹے بہانے تر اش کراس جنگ کے لئے نظاب ہو گئی انھوں نے بے سروسامانی کا عذر اور دوسر جھوٹے بہانے تر اش کراس جنگ کے لئے نظافت کے لیے نظافت کریم انھنسی کے سبب سے ان سے اغماض فر مایا کہ جو سازی حضور علیا تھا فر مایا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں سے نقاب الٹ دی تا کہ جو اپنی اصلاح کرنا چا ہیں وہ اصلاح کرلیں ورنہ کم از کم مسلمان ان کے جھوٹ سے اپنی آپ کو تھی مانی کہ مسلمان منزل تھی اس وجہ سے ان کی ہمشیں مخفوظ رکھیں ۔ فر مایا کہ آگر ان کو تو قع ہوتی کہ صعوبت سفر اور کسی خطرے کے بغیر مال غنیمت ہولیتے ۔ لیکن سامنے تھن منزل تھی اس وجہ سے ان کی ہمشیں ہولیتے ۔ لیکن سامنے تھن منزل تھی اس وجہ سے ان کی ہمشیں ہولیتے ۔ لیکن سامنے تھن منزل تھی اس وجہ سے ان کی ہمشیں ہولیتے ۔ لیکن سامنے تھن منزل تھی اس وجہ سے ان کی ہمشیں ہولیتے ۔ لیکن سامنے تھن منزل تھی اس وجہ سے ان کی ہمشیں ہولیتے ۔ لیکن سامنے تھن منزل تھی اس وجہ سے ان کی ہمشیں

پست ہو گئیں لیکن بیا پنی کمزوری کا اعتراف کرنے کی بجائے ایک ایک کوشمیں کھا کھا کر اطمینان دلانے کی کوششیں کریں گے کہ اس جہا دمیں ان کی عدم شرکت کا باعث برد لی نہیں بلکہ یہ ہے کہ وہ اس کے لئے سامان نہیں کر پائے۔

(تدبرقر آن ،۱۲۷،۳)

### ارشادباری تعالی ہے

عَفَا اللهُ عَنُكَ لِمَ آذِنْتَ لَهُمُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ اللهُ عَنْكَ لَكَ اللهُ عَنْكَ لَكَ اللهُ عَنْكَ اللهُ عَلَمَ الْكَذِبِينَ ، الَّذِينَ صَدَقُوا وَ تَعْلَمَ الْكَذِبِينَ ، (التوبة: ٣٣)

اس آیت کے تحت بھی مفسرین نے تفری کی ہے کہ آپ علیہ منافقین کے بارے میں جانتے تھے۔

ا مولانا امین احسن اصلاحی عنوان " آنخضرت علیقه کی کریم انفسی سے فائدہ اللہ اللہ کی کریم انفسی سے فائدہ اللہ نے کی کوشش" کے تحت لکھتے ہیں

" چینم پوشی اور مسامحت کریم انفسی کاایک لازمی مقتضا ہے۔ نبی ایک جس طرح تمام اعلیٰ صفات انسانی کے مظہر تھے اس طرح آپ میں چٹم پوشی کی صفت بھی کمال درجہ موجود تھی۔منافقین آپ کی اس کریم انفسی سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ،فرائض وینی بالخصوص فریضہ جہاد سے فرار کے لئے وہ مختلف قتم کے جھوٹے عذرات تراشتے اور آپ علیک كى خدمت ميں پيش كركے گھر بيٹھ جانے كى اجازت مانكتے حضور عليقة ان كان بناوئي عذرات سے اچھی طرح واقف ہوتے لیکن بر بنائے کریم انفسی جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا درگزرفر ماجاتے اوران کواجازت دے دیتے حضور کی اس اجازت سے فائدہ اٹھا کر چونکہ ان کواینے نفاق پر بردہ ڈالنے کا ایک موقع مل جاتا جس سے ان کی فریب کاری پختہ ہوتی جارہی تھی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ کوشنبہ فرمایالیکن متنبہ فرمانے کا انداز بہت ولنواز ہے۔ بات کا آغاز ہی عفو کے اعلان سے فر مایا کہ واضح ہو جائے کہ مقصود سرنش اور عمّا بہیں بلکہ توجہ دلانا ہے کہ منافقین تمھاری کریم انفسی ہے بہت غلط فائدہ اٹھارہے ہیں،تم اپنی چیثم پوشی کی وجہ سے ان کے عذرات کولا طائل سمجھنے کے باو جودان کواجازت دے دیے ہوجس سے وه دلير ہوجاتے ہيں كمان كى مكارى كامياب ہوگئى حالانكما گرتم اجازت ندد يتے بوان كا بھانڈ ا پھوٹ جاتا ،ان کے جھوٹوں اور پچوں میں امتیاز ہوجا تاتمھاری اجازت کے بغیر جو گھر میں بیٹھ رہتے برخض پہچان جاتا کہ بیمنافق ہیں لیکن بیٹھاری اجازت کواینے چہرے کا نقاب بنالیتے (تدبرقرآن،۱۲۳)

مورة الفتح كي تفيرعنوان" انبياء يهم السلام كس طرح ك أناه صادر بوت

بين عجت لكها

" یبال نبی علیت کی طرف جس ذنب کی نسبت کی گئی ہے اس سے متعلق یہ وضاحت اس کتاب میں جگہ جگہ ہم کرتے آرہے ہیں کہ حضرات انبیا بیلیم السلام سے اجاع والی نوعیت کے گناہ بھی صادر نہیں ہوتے لیکن اقامت دین کی جدو جبد میں ، نیک دوامی کے حق بھی بھی ان ہے بھی ایک یا تیں صادر ہوگئی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت فرمائی ، مثلاً نبی علیت کے گان وجباد میں مثلاً نبی علیت کے کہ ان کو جباد میں مثلاً نبی علیت کے کہ ان کو جباد میں شرکت سے رخصت دی جائے آپ کو کم بوتا کہ بیاوگ محض بہانہ بیاد کر رہے ہیں لیکن کریم النفسی کے سبب سے آپ ان کو رخصت دے دیے کہ ان کا فضیحتانہ ہو ۔ نبی علیت کی پیزی اللہ تعالیٰ نے انسلس کے سبب سے آپ ان کو رخصت دے دیے کہ ان کا فضیحتانہ ہو ۔ نبی علیت کی پیزی اگر چہ آپ کی کریم النفسی کا متبید تھی ، اس میں اجاع عموا کا کوئی شائبہ ہیں تھا ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر آپ علیت کی گرفت فرمائی اس لئے کہ نبی ہر معاصلے میں حق وعدل کی کسوئی ہوتا ہے۔ اس پر آپ علیت ضروری ہے کہ وہ اوگوں کے ساتھ شریفانہ سلوک کرنے کے معاصلے میں بھی اس حد اس کیلیے مشہر ادی ہے۔

(تديرقرآن،۲:۹۳۹)

۲۔ مولانامودودی رقمطراز میں

بعض منافقین نے بناوئی عذرات پیش کر کے نبی عظیمیت سے دخصت ما نگی تھی اور حضور علیمی نائی تھی اور حضور علیمی نے بھی اپنے طبعی حلم کی بنا پر سے جانے کے باوجود کہ وہ محض بہانے بنارے ہیں ان کورخصت عطافر مادی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے پہندئییں فر مایا اور آپ کو تنظیمہ کی کہ ایسی نرمی مناسب نہیں ، رخصت وے دینے کی وجہ سے ان منافقوں کو اپنے نفاق پر پر دہ ڈ النے کا موقع من سیار نصص نندی جاتی اور پھر یہ اگر بیٹھے رہتے تو ان کا جھوٹا دعو کی ایمان بے نقاب من مناسب نہیں رخصت نندی جاتی اور پھر یہ اگر بیٹھے رہتے تو ان کا جھوٹا دعو کی ایمان بے نقاب مناسب مناسب مناسب نہیں رخصت نندی جاتی اور پھر یہ اگر بیٹھے رہتے تو ان کا جھوٹا دعو کی ایمان بے نقاب

مولا ناشبر احمعثانی کے الفاظ ہیں

من فقین جھوٹے عذر کر کے جب مدینہ میں تھبر سر ہنے کی اجازت طلب کرتے تو ہے اس کے کیدو نفاق سے اغماض (چشم پوشی) کر کے اور سیبجھ کر کہ ان کے ساتھ چلنے بین فیاد کے سواکوئی بہتری نہیں اجازت دے دیتے اس کوفر مایا کہ اگر آپ علیف اجازت نہ رہتے تو زیادہ بہتر ہوتا کیونکہ اس وفت ظاہر بہوجا تا کہ انھوں نے اپنے نہ جانے کو کچھ آپ اللیہ کی اجازت پر موقوف نہیں رکھا ہے۔ جانے کی توفیق تو انھیں کسی حال نہ ہوتی البتہ آپ اللیہ کی اجازت پر موقوف نہیں رکھا ہے۔ جانے کی توفیق تو انھیں کسی حال نہ ہوتی البتہ آپ اللیہ کے اوپران کا جھوٹ بھی کھل جاتا کہ اجازت دینا کوئی گناہ نہ تھا البتہ نہ دینا مصالے وغیرہ کے اعتبار سے زیادہ موزوں ہوتا اس اعلی وا کمل صورت کے ترک کی وجہ سے خطاب کو جھوٹ عنے اللہ عنگ کے سے شروع فر مایا یعفو کا لفظ ضروری نہیں کہ گناہ کے مقابلہ میں ہو۔

(تفسيرعثاني،٣٣٥)

آگے چل کرانھوں نے اس اجازت کوخدا کی طرف سے قرار دیتے ہوئے لکھا ''اور پینمبرعایہ السلام نے ان کے اعذار کا ذبہ کے جواب میں جو گھر بیٹھ رہنے کی اجازت دے دی پیھی ایک طرح خدا ہی کا فرمادینا ہے۔اس لئے تکویناً کی قید بھی ضروری نہیں۔

(الضاء٢٣٦)

ام ابوالحن ابراميم بن عمر بقاعي (التوفي ١٨٥٠) في كياخوب لكهاب

جب معلوم تھا کہ اجازت اس لئے دی کہ اللہ تعالی ان کی تالیف وغیرہ سے خوش ہوتا ہے تو واضح کیا کہ وہ ترک اذن پہ خوش تھا تو اس طرف اشارہ فر مایا (لم اذنت لھم ) یعنی پیچے رہنے کی اجازت تم نے کیوں دی پی

ولما كان من المعلوم الله لا يأذن الا مما يرى الله من الله من تألفهم و نحوه بين الله سبحاله يرضى منه ترك الاذن فقال كاية عن ذالك (لم اذنت لهم)

سابقه پالیسی سے استدلال کرتے ہوئے کدان سے زی اور درگذر کا حکم ہے اور تمھاری فطری اور جبلی رحمت کے مطابق بھی ہے کیکن ہیرابتدا خوف تنازع اور فتنہ کی وہ ہے تھی لیکن اب دین اسلام غالب آچکا اور ابل ایمان کا دبد به قائم هو گیا ہے لہٰذا منافقین کے ساتھ بختی کا حکم ہے تو اب شھیں اذن و اجازت نہیں دینی چا بیئے تھی اى في التخلف عنك تمسكا بما تقدم من الامر باللين لهم والصفح عنهم موافقا لما جبلت عليه من محبة الرفق و هذاانما كان في اول الامرلخوف التنازع والفتنة و اما الأن فقد علا الدين و تمكن امر المؤمنين فالماموربه الاغلاظ على المنافقين فهلا تركت الاذن

(نظم الدرر، ٣: ٣٢٣) آ کے چل کر لکھتے ہیں

، فالحاصل ان الذي فعله عليه حسن موافق لما امره الله به فانه لا ينطق عن الهوى بل من امر الله (ایضاً، ۲۲۳)

نہیں بلکہ اللہ کے ملم کے تحت ہوتا ہے اس کے بعدامام نے استاذ ابوالحن حرالی کے حوالہ سے خطاب وصیت اور خطاب کتاب پر جو گفتگوی ہے وہ نہایت ہی علمی ، روحانی اور وجدانی ہے جس سے دیگرتمام آیات کا مفہوم بھی آشکار ہوجاتا ہے۔

يهى امام سورة توبدكي آيت نمبراك كي تحت لكهة بي

حاصل یہ ہے کہ بیہ جو پچھ حضور علیہ نے کہا خوب درست اور الله تعالیٰ کے حکم کے مطابق تھا کیونکہ آپ آفیا کہ کا بولنا خواہش کے تحت

جب حضور علیہ کی جبلت مبارکہ زم تھی تو آپ علیہ کو تھم دیا ان دونوں کے ساتھ تختی کرواوران کے ساتھ اس طرح نرمی والا معاملہ نہ کروجو انھیں تم نے گھر وں میں رہنے کی اجازت کے وقت کی تھی۔

ومماكان عليه مطبوعا على الرفق موحى به قال تعالى "واغطظ عليه م"اى فى الجهادين ولا تعاملهم بمثل ماعاملتهم به من اللين عند استئذانهم فى القعود

(نظم الدرر،٣: ٢٠٠)

آت نمر ۸ کا مالقدآیات سے ربط بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں

آپ ایستی مشقت کثیرا شانے اور نرمی میں نہایت مشہور تھے جس کی طرف عف الله عنک لم اذنت لهم سے اشاره کیا گیا

ومماكان عليه معروفاً بكثرة الاحتمال وشدة اللين المشير اليه عفا الله عنك لم اذنت لهم (نظم الدرر،۳۱۵:۳)

۵۔ امام ابوالسعو دمجم عمادی (التوفی ۱۹۵۱) نے دیگر آیات کوسا منے رکھتے ہوئے لکھا کہ منافقین کاغزوہ میں شریک ہونا اللہ تعالیٰ کو پہند ہی نہ تھا تو اگر آپ علیفی نے انھیں اجازت دیدی تو عین منشاء خداوندی تھا کیونکہ اگلی آیات میں واضح فرما دیا کہ ان کا شریک ہونا شہمیں

نقمان وه عدآ يخان كالفاظ يرهي ولا يحفى ولا يحفى اسه لم يكن فى خروجهم مصلحة للدين او منفعة للمسلمين بل كان فيه فساد و

واضح رہے کہ انکے نکلنے میں دین کے لئے کوئی مصلحت یا مسلمانوں کیلئے کوئی فائدہ نہ تھا بلکہ اس میں فسادونقصان تھا جبیہا کہ خوداللہ عزوجل کا فرمان 'لو حسر جوا البح''اس پرشاہدوناطق ہےاوراللہ تعالی ان کے نکلنے کو ناپسند کرتا تھا جیسا کہ ان الفاظ ہے آشکار ہے (ولکن کرہ اللہ) خبال حسبما نطق به عزوجل لو حرجوا الخ و قد كرهه سبحانه كمايفصح عنه قوله تعالى و لكن كر د الله انبعاتهم الاية

ربایہ اللہ عنک کے اللہ عنک کے کا اللہ عنک کے کو کرفر مایاس

حكمت بيان كرتے ہوئے لکھتے ہیں

نعم كان الاولى تاخير الاذن حتى يطهر كذبهم اشر ذى اشر و يضحوا على رؤس الاشهاد و لا يتمكنوا من التمتع بالعيش على الامن والدعة ولا يقسنى لهم الابتاج فيها بينهم بانهم غروه على الله على انه الم يهنئا لهم عيش ولا قرت لهم عيس اذلم يكونوا على امن و الممينان بل كانوا على خوف من ظهور امر هم

بال اجازت میں تاخیر بہتر تھی تا کہ ان کا کذب وجھوٹ خوب آشکار ہوجا تا اور یہ میں ناخیر بہتر تھی تا کہ ان کا برسر عام ذکیل ہوجاتے اور یہ امن و آثی میں نید کی بسر نہ کرتے ، آپس میں سیا کہ دعوں شاہد کے کہ ہم نے حضور اللہ کی وقع کہ دو آٹ و علا بیانی سے خوش کر لیا علاوہ ازیں ان کی بیانی سے خوش کر لیا علاوہ ازیں ان کی بیانی سے خوش کر لیا علاوہ ازیں ان کی بیوت کے موثلہ وہ امن واطمینان کی حالت بوت کیونکہ وہ امن واطمینان کی حالت بیس نہ بھے بلکہ سے اپنے معاملہ کے ظاہر بیس نہ بھونے ۔ خوف وڈر میں رہے۔

(ارشاد العقل السليم، ٣: ٢٩)

۲- امام فخرالدین رازی (الهتوفی، ۲۰۱) نے بھی اس پربردی تفصیل گفتگو کی ہے فرماتے میں یہال میسوال پیدا ہوتا ہے کہان منافقین کے حضور علیقی کے ساتھ جہاد کے لئے نگلنے میں نقصان تھا تو پھر حضور علیقی کو میں نقصان تھا تو پھر حضور علیقی کو

اجارت دینے پر عماب کیوں؟ اگرتم کبوکداس میں فاکد و تھاتو القد تعالی نے ان کے نکلنے کو ناپسند کیں فرمایا؟ لکھتے میں اس کا جواب سیح یہی ہے کدان کا حضور عظیمتے کے ساتھ ٹکلنا نقصان دہ بن کیونکداس کے بعد والی آیات میں خود باری تعالی نے نکلنے کے مفاسد و نقصان پر تصر سی کرتے ہوئے فرمایا

لو حر جوا فیکم مازا دو کم التوبه : ۲۸ میر نگلتے تو ان ہے۔ التوبان التوباد : ۲۸ میر کی نیاز میں التوباد : ۲۸ میر التوباد : ۲۸ میر التوباد : ۲۸ میر کی نیاز میران کی التوباد : ۲۸ میران کی نیاز میران کی التوباد : ۲۸ میران کی نیاز میران کی التوباد : ۲۸ میران کی التوبا

ابرباید معاملہ کہ جب ان کا نہ نگانا ہی اصوب اور اصلح تھاتو پھر رسول التہ کواؤں ویے پی کہ ' لسم الذہ ست رہے ہوئی ہو ہے ہیں کہ ' لسم الذہ ست لھے ہم' (آپ نے انھیں اجازت کیوں دی) ہیں یہ نہیں کہ آپ علی ہے نہیں تعود (نہ نظنے کی) کی اجازت دی بلکہ ممکن ہے جضوں نے نکلنے کی اجازت جا بی آپ نے انھیں شرکت کی اجازت ویدی ،اس کے بعد لکھتے ہیں کی اجازت ویدی ،اس کے بعد لکھتے ہیں کی اجازت ویدی ،اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اس طریق ہے ہے کہ ہم شاہم کر لیتے ہیں کہ آپ کی اجازت قعود پر عتاب کہا تی ہود کے لئے جو کہان میں دوسری یہ ہے کہ جو انتظان دہ تھا بلکہ آپ علی ایس قعود کے لئے جو انتظان دہ تھا بلکہ آپ علی کہاں قعود کے لئے جو انتظان دہ ہوں کہان میں دوسری ہے۔

اگرآپ علیقی انھیں قعود (عدم شرکت) کی اجازت نہ دیتے تو وہ ازخود جہاد پر نہ جاتے تو ان کا می گھر رہنا ان کے نفاق پر علامت ہو جاتا، نفاق سامنے آنے پر مسلمان ان سے احتر از کر لیتے اور ان کے قول سے دھوکہ نہ کھاتے جب حضور علیقیہ

ان بتقدير انه عليه الصلاة والسلام ماكان يأذن لهم في القعود فهم كانوا يقعدون من تلقاء انفسهم وكان يصير ذلك القعود علامة على نفافهم واذا ظهرنفا قهم احترز المسلمون منهم ولم يغتروا

نے انھیں اجازت دیدی تو ان کا نفاق مخی ہی رہااور مصلحت فوت ہوگئ

بقولهم فلما اذن الرسول في القعود بقى نفاقهم مخفياً و فاتت تلك المصالح

اس کے بعد تیسری وجہ یہ کھی کہ جب اضوں نے آپ عظی ہے نہ نکنے کی اجازت مانگی تو آپ عظی ہے نہ نکنے کی اجازت مانگی تو آپ عظی ہے ناراض ہوکر فرمایا'' اقعدو مع القاعدین'' (تم بیٹے والوں کے ساتھ بیٹے جاؤ) تو اضوں نے اس لفظ کوغنیمت جان لیا اور کہا ''قد اذن لنا'' (حضور علیہ نے جمیں اجازت دیدی ہے )۔اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا

(لم اذنت لهم) لیخی تم نے ان کے مامنے ایسے الفاظ کیوں کیے جنھیں انھوں نے اپی غرض کیلئے وسیلہ بنالیا (لم اذنت لهم) اى لم ذكرت عندهم هذا اللفظ الذي امكنهم ان يتو سلوا بــه الــي تحصيل

غرضهم

(مفاتيح الغيب، ٢: ٢٢)

امام نظام الدین نمیشا پوری (المتوفی ،۲۲۸) نے بھی یہی گفتگو کی ہے
 (غرائب القرآن ،۲۷۸:۳۷) (فتح القدر للشو کانی،۲۲:۲۳) (الجامع لا حکام القرآن ،۱۳۲،۸)
 شیخ اشرف علی تھا نوی نے اس کے تحت بطور فائدہ کھھا ہے

لے اذنت سے ماضی پرعماب مقصود بالذات نہیں بلکہ آئندہ کیلئے ممانعت اذن دینے سے اصل مقصود ہے۔ اس سے کوئی شہر (گناہ) نہ ہونا چا بیئے اور غرض اس نفیجت سے نہیں کہ آپ علیف کی اجازت سے وہ رہ گئے ور نہ ان کا جانا مصلحت تھا وجہ یہ کہ آگے ان کے جانے کے مفاسد خود ہی مذکور ہوتے ہیں اور تیسر ااگر آپ اجازت نہ ہی دیتے ہی تو ان کی نہی کہ کہ اللہ عن مجاھد " بلکہ مطلب یہ ہے کہ رخصت ملنے سے جو ان کو ایک گونہ بے فکری ہوگئی یہ نہ ہوتی اگر رخصت منظور نہ ہوتی اور یہ تب بھی نہ جاتے تو ذرا

ان کی خباشت تو علانہ کھل جاتی اور''الذین صدقو ا''کا پیمطلب نہیں کہ ان میں سے بھی تھے بکہ مطلب یہ ہے کہ دوسر مے مونین صادقین معذورین سے ان کی حالت متمیز ہوجاتی (بیان القرآن، ۱۱۲،۳۰۲)

و شخ سعيروى نے آيت مذكوره اور ديگر آيات كوسا منے ركھتے ہوئے يہ جمليكها لئن عوقب رسول الله عليالله في حضور عليالله يرائهيں اجازت دينے پراگر پُر الاذن لهم فذالك من اجل لطف عاب ہواتواس كى وجہ يرشى تا كدوه ذكيل فضحهم والا فقد كانت ہوجاتے ورنہ حكمت غالبہ يہى تھى كدوه گھر ہى الحكمة ظاهرة في القعود لهم رئيں

(اساس التفسير، ٣: ٠٠٣٠)

۱۰ امام رازی نے اس آیت مبارکہ کے حوالہ سے سوال اٹھایا کہ عفوذنب کے بعد ہوتی ہے لہذا اس کی صدور ذنب پر دلالت ہے اس کا جواب دیتے ہیں کہ اگر ہم ان الفاظ کو ظاہر معنی پہمی رکھیں تو آیت مبارکہ میں تعارض آجائے گا۔

ان العفو ترك الموأخذة و قوله (لم فظ عفو ترك مواخذه اور لم اذنت لهم اذنت لهم) موأخذه

لعنی مواُخذہ اور عدم مواُخذہ دونوں کا اثبات ہور ہا ہے حالانکہ ان میں تعارض و

تخالف ہے لہذامراد ہے

التحلف في المخاطبة كما يقال يه خطائي شفقت ہے جيبا كه آدى انت رحمك الله و غفرلك و ان دوسر كودعا ديتا ہے الله تم پر رحمت اور مغفرت فرمائ حالانكه وہال كوئى گناه

(عصمة الانبياء، ١٣٣) نبيل بو

اس لئے اہل شخفیق وشعور نے واضح کیا کہ یہاں ذنب وگناہ ہرگز نہیں بلکہ پیرخطاب

را مسعة عسم التالي) امام تشری فرماتے ہیں جوآ دی کے عفو، ذنب پر ہی ہوتی ہے لا یعرف کلام العرب وہ عربی سے واتف ہی نہیں پیلفظ عدم از وم کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے فرمان نبوی ہے عفا الله لکم عن صدقة المحیل اللہ تعالی نے تتحیں صدقہ خیل معاف کر

ویاہے

یعنی اس نے لازم ہی نہیں کیا تو آیت مبارکہ کامفہوم ہوگا کہ آپ کے اجازت

ويني

كوني كناه لازمنبيس آتا

لم يلزمك ذنبا

(ايضا)

یادر ہے زخشری نے اسے خطا پرمحمول کیا تھامفسرین نے اس پرخوب پڑھائی کرتے ہوئے کہا اس کی تفسیر کامطالعہ ہی نہ کیا جائے

### ارشادباری تعالی ہے

وَمِنْهُ مُ الَّذِيْنَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَادُنُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةُ الْذُنُ خَيْرٍ لَّكُمُ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةُ لِللَّهُ اللهِ لَهُمُ لِللَّهُ اللهِ اللهِ لَهُمُ عَذَابُ اللهِ اللهِ لَهُمُ عَذَابُ اللهِ اللهِ لَهُمُ عَذَابُ اللهِ اللهِ اللهِ عَذَابُ اللهِ اللهِ عَذَابُ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَذَابُ اللهِ اللهِ اللهِ عَذَابُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَذَابُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

(سورة التوبه ، ۱۲)

اوران میں کوئی وہ ہیں کہ ان غیب کی خبریں دینے والے کوستاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تو کان ہیں تم فرماؤ تمھارے بھلے کیلئے کان ہیں اللہ پرایمان لاتے ہیں اور مسلمانوں کی بات پر یقین کرتے ہیں اور جوتم میں مسلمان ہیں ان کے واسطے رحمت ہیں اور جورسول اللہ علیات کو ایڈ اور ہے ہیں ان کیلئے درد ناک عذاب

منافقین حضور علی کے بارے میں کہتے تھاٹھیں کھ معلوم نہیں تم جو کہو گے ہے مان جائیں گے بیتو صرف کان 'ہیں جوس لیا اس کو مان لیا آگے پیچھے کا کوئی علم نہیں۔اس کے جواب اورتر دید میں اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی کدا کریٹمھاری باتوں پر خاموش رہتے ہیں تو انھیں جابل مت مجھوبلکہ یہ باخبر ہیں ہاں اپنی کریم انفسی اور متعدد حکمتوں کے تحت تمهاري بات مان ليت بين-

> آئیےاس کے تحت مفسرین کی آراء ملاحظہ کریں العلامة جارالله زمشري (التوفي، ٥٣٨) لكهي بين

> > اى اظهر الايمان ايها المنافقون حيث يسمع منكم ويقبل ايمانكم الظاهر ولا يكشف اسراركم ولا يفضحكم ولا يفعل بكم ما يفعل بالمشركين مراعاةً لما رأى الله من المصلحة في الابقاء عليكم

ا منافقو يتمهاري بات اورظا بري ایمان کوقبول کر لیتے ہیں تمھارے مخفی معاملات ظاہر نہیں کرتے اور نہ ہی شمصیں ذلیل کرتے ہیں، اور مشرکین والا معاملة تمهارے ساتھ نہیں کرتے كيونكه اسي حال يرشهين ركھنے ميں الله (الكشاف، ۲: ۱۹۹) كاطرف مصلحت ب

٢ امام ابوسعود محمد بن محمر محمادي فقي (٩٥١) ( ورحمة للذين امنوامنكم "كي تفيران الفاظ ميس كرتے ہيں

جولوگتم میں ایمان ظاہر کرتے ہیں آپ عَلَيْتُهُ مَانَ لِيتَ مِن مُرْبِطُورِ تَصَدُ بِي مَهِمِينَ بلکہ ان پر نرمی وشفقت ہے کہ آپ علید ان کاسرار منکشف نہیں کرتے

اى للذين اظهروا الايسمان منكم حيث يقبله منهم لكن لاتصديقاً لهم فى ذلك بىل رفقاً بهم وترحماً عليهم ولايكشف اسرارهم و

اورند ہی ان کاپر دہ جاک کرتے ہیں

لايهتك استارهم

(ارشاد العقل ، ٢٠ : ١٤)

٣- امام حافظ ابن كثير (المتوفى ٢٠١٨) أهى مبارك كلمات كة تترقمطرازين

يه ببتركان بي كهآپ سيچ اور جھوٹے كو

اي هو اذن خيـر يعرف الصادق من الكاذب

جانةين

(تفسير القرآن ،٢: ٣٢٢)

٣- علامة تخذبن على شوكاني (التوفي ١٢٢٥) آيت كامفهوم بيان كرتة بوخ لكصة بين

نى الله منافقين كيليخ خرراو رحت بين

اس کے کہ آب ان کے باطنی معاملات

منكشف نهيل كرت اور نه انهين وليل

ورسوا كرتے ہيں۔

المعنى ان النبى عُلَيْنَةُ اذن خير

للمنافقين ورحمة لهم حيث لم يكشف اسرارهم ولا فضحهم

(فتح القدير،٢:٢٣)

۵۔ امام علاؤالدین علی بن محمد (التوفی، ۲۵۰) ایک مفہوم پیربیان کرتے ہیں

قيل في كونه عليه رحمة لانه آپ عليه كرجمت بون كى وجرب

یجری احکام النا س علی الظاهر ہے کہ آپ علی لوگوں کے ظاہر پر

ولا يسقب عن احوالهم ولا يهتك احكام جارى قرمات ان كاحوال كي توه

ندلگاتے اور ندان کے فی معاملات کاپروہ (لباب التاویل ۲۰۵۰،۲) جاک کرتے۔

- امام الوالبركات عبدالله بن احرسفي (المتوفى ١٠١٠) كالفاظ صاحب كشاف ي

ملت بيل

ايها المنافقون حيث يقبل ايمانكم

المافقوا وةمحماراجب ظاهري ايمان

قبول کرتے ہیں تو وہ تمھارے باطنی معاملات منكشف نہيں فرماتے اور تمہارے ساتھ مشرکین والا معاملہ نہیں

الظاهر ولايكشف اسراركم ولا يقبل بكم ما يفعل بالمشركين (مدارك التنزيل ،۲:۲۵۲)

الم محى السه مجمد الحسين (المتوفى ١٦٥٥ه) "يؤمن للمومنين" كيخت رقمطراز -6 Ut

وہ اہل ایمان کی تصدیق کرتے ہیں اور المحى كى بات مانة بين ندكة منافقين كى

اى يصدق المؤ منين ويقبل منهم لامن المنافقين

(معالم التنزيل ۲: ۲ ، ۳)

جوايمان ظاہر كرے آپ قبول فرماليتے میں اور اس کاراز فاش نہیں کرتے اس میں تنبیہ ہے کہ آپ اللہ تماری باتوں کو تہارے احوال سے جہالت کی وجہ سے نہیں بلکہ تم پر رحم ورس کھاتے ہوئے

٨ قاضي محمد ثناء الله ياني تي (المتوفى، ١٢٢٥هـ ) آيت مبارك كالفاظ " رحمة للذين امنوا منكم" كَتْفير مِن لَكِيَّة بين يعنى لمن اظهر الايمان حيث يقبله ولايكشف سره وفيه تنبيه على انه ليس يقبل قولكم جهلا بحالكم بل

> ترفقاً وترحماً عليكم (المظهرى، ٢٥٣: ٢٥٢)

٩- امام فخرالدين رازى (التوفى، ٢٠١) أهى مبارك كلمات كتحت لكصة بين يى بېتر بونے كى دجه بكرآ پ ظاہر رحم جارى فرمادية ين تحادب

قبول فرماتے ہیں۔

فهذا ايضاً يوحب الخيرية لانه يجرى امركم الظاهر ولا يبالغ في باطن کی تفتیش میں نہیں پڑتے اور نہ ہی تمھارے اسرار وخفی امور کا پردہ چاک کرنے ہیں۔

۱۰ امام محمود آلوی (المتوفی ۱۰ ۱۲۷) نے ان الفاظ میں تفسیر کی ہے

ظہورایمان کوقبول فرماتے ہیں کیکن بطور تصدیق نہیں بلکہان پررخم وترس کھاتے ہوئے نہان کے باطنی معاملات کھولتے ہیں اور نہ پر دہ جاک کرتے ہیں۔ التفتيش عن بوا طنكم ولا يسعى في هتك اسراركم

(مفاتيح الغيب: ۲، ۹۰)

اى للذين اظهرو الايمان حيث يقبله منهم لكن لا تصديقاً لهم فى ذالك بل رفقاً وترحماً عليهم و لا يكشف اسرارهم و لا يهتك استارهم

(روح المعاني، پ١٢٤١)

اا۔ امام بربان الدین ابوالحن ابرائیم بقاعی (التوفی ،۸۸۵ه) اس آیت کے تحت
لصح بیں ان کے آپ علیہ کو اون از کی کہنے سے مراد متی

انه عليه لا يعرف مكر من يمكر به و خداع من يخاد عه و كذبوا هواعرف الناس بذالك ولكنه يعرض عند المصالح لا يليق بمحاسن الدين غير ها بينها بقوله قل اذن خير

آپ علی این ساتھ مرکرنے والے کا مرتبی جانے اور ند دھوکہ دیے والے کا مرتبی جانے اور ند دھوکہ دیے والے کے دھوکہ کو جانے ہیں لیکن یہ منافق غلط کہدرہ ہیں آپ علی ایک معاملات کوتمام لوگوں سے زیادہ جانے ہیں لیکن متعدد مصالح کی وجہ سے آپ اعراض فر ماتے۔

آ گے چل کر لکھتے ہیں

ومما بين سبحانه ان تصديقه ظاهراً

الله تعالى في واضح كرويا كرآب علي

کی ظاہری وباطنی تقیدیق صرف اسکیے

اہل ایمان کو حاصل ہے ان کے علاوہ

تقدیق فقط ظاہری ہے فرمایا ورحمة

\_\_\_\_اشارہ منافقین اور ان کے

ان ساتھیوں کی طرف ہےجن کی زبان

جزم كرنى ہے مرول متزلزل ہے يعني ان

كيلئ اظهارتصديق ان كے ظاہر كوقبول

كرنا ب اوران ك خون ب بيخ كيلي

ان کی برائی کے بردے باتی رکھتے ہیں

وباطناً انماهو للمتومنين في الايمان بين ان تصديق لغير هم انما هو الظاهر فقال ورحمة ....اشارة الى المنا فقين ومن في حكمهم ممن جرم لسانه وقلبه متزيلول اى ان اظهار تصديقهم قبولا لما ظهر منهم وستر قبا ئح اسرارهم سبب للكف عن دمائهم .

(نظم الدرر،۳۰۸:۳۳۳، ۳۳۹) ۱۲ مفتی محمد شفیع و یو بندی ککھتے ہیں

پہلی آیت میں مذکور ہے کہ بیلوگ رسول اللہ عقابیۃ کے متعلق بطور استہزا ہے کہتے ،

ہیں کہ ''وہ تو بس کان ہیں' 'یعنی جو کچھ کی ہے ن لیتے ہیں اس پیقین کر لیتے ہیں اس لئے ہمیں کوئی فکر نہیں اگر ہماری سازش کھل بھی گئی تو ہم پھر قتم کھا کر آپ کواپٹی شرافت کا یقین دلا دیں گے۔جس کے جواب میں حق تعالیٰ نے ان کی حماقت کو واضح فرما دیا کہ وہ جو منافقین اور مخالفین کی غلط باتوں کوس کر اپنے مکارم اخلاق کی بنا پر خاموش رہتے ہیں اس سے بیٹ ہجھو کہ آپ کو حقیقت سے باخبر ہیں تھھاری غلط باتیس س کر وہ تھھاری سے انجر ہیں تھھاری غلط باتیس س کر وہ تھھاری سے ان کی جو جاتے البتہ اپنی شرافت نفس اور کرم کی بنا پر تھھارے منہ پر تھھاری تر دیز نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ سب کی پوری اپنی شرافت نفس اور کرم کی بنا پر تھھارے منہ پر تھھاری تر دیز نہیں کرتے ہیں البکہ وہ سب کی بوری اپنی شرافت نفس اور کرم کی بنا پر تھھارے منہ پر تھھاری تر دیز نہیں کرتے ۔

(معارف القرآن،١٢١٣)

سالفاظ سب کی پوری بوری حقیقت ہے باخبر بین نہایت ہی قابل توجہ بیں اسلام اللہ مصطفے المنصوری کے الفاظ بین

ان کے ظاہری ایمان کو قبول کر لیتے اور ان کاراز فحش نہیں کرتے اس میں بتانا یہ ے کہ آپ علیہ تماری باتوں کو تمحارے احوال سے جاہل ہونے کی وجہ ہے نہیں بلکہتم پر رفق ونری کی وجہ ہے

قبول کرتے ہیں

نى عليه منافقين كيليخ خير ورحمت بي كيونكهآب عليه ان كاسرار منكشف نہیں فرماتے اور نہ ان کا بردہ جاک کرتے ہیں اور نہ انھیں رسوا فرماتے

اى لمن اظهر الايمان حيث يقبله و لا يكشف سره و فيه تنبيه على انه عُلِيه ليسس يقبل قولكم جهلابحالكم بال رفقاً بكم و ترحماً عليكم

(المقتطف،٢:٢٠) ١٢٠ ﷺ صديق حسن قنوجي (١٣٠٤) كالفاظ بهي ملاحظة كرليجيئ

> المعنى ان النبي عَلَيْهُ اذن خير للمنافقين ورحمة لهم حيث لم يكشف اسرارهم ولم يهتك استارهم ولا فضحهم

(فتح البيان، ١٣٨:٣٠) ۱۵ فی خصلاح الدین بوسف ای آیت کے تحت کہتے ہیں

یہاں سے پھر منافقین کا ذکر ہور ہاہے نج ملاق کے خلاف ایک ہرزہ سرائی انھوں نے یہ کی کہ بیکان کا کیا ( ملک ) ہے۔مطلب سے کہ یہ ہرایک کی بات ن لیتا ہے بیگویا آپ صالته کے علم وکرم اور عفوو درگز راور چینم پوشی سے ان کودھو کہ ہوا۔ (حاشیة جمه قرآن، ۵۲۰) علیت کے علم وکرم اور عفوو درگز راور چینم پوشی سے ان کودھو کہ ہوا۔ الله الشيخ فرعبده الفلاح تغيير كبير كحوالة اس آيت كے تحت رقمطراز بي

لین بال تماری بات اس مدتک می به کرم میانی برایک کی بات س لیتے ہیں مربدالزام عجم نہیں ہے کہ ہر بات س کر اس پر اعتبار کر لیتے ہیں اعتبار صرف اس بات کا كرتے بيں جو يحى اور حققى بو، جھوٹى بات كوئ تو ليتے بيں كراس رجبر اور درگز رے كام ليتے ہیں۔ یہ چیز تحصارے تن میں بہتر ہے ورنہ پیچھوٹی بات من کراگراس سے فورا مواخذہ کرنے والے بھی ہوتے تو تم اپنے جھوٹے عذروں کی بناپر یا تو بھی کے قبل ہو چکے ہوتے یامہ ینہ سے
اہر نکال دیئے گئے ہوتے۔اس سے آگے چل کر تغییر فنخ القدیر کے حوالے سے لکھا '' اپنے
لوگوں کیلئے رحمت ہونے کا مطلب سے ہے کہ آپ اللہ ان کے راز نہیں کھولتے بلکہ نھیں اپنی
املاح کر لینے کاموقع دیتے ہیں۔

(انٹرف الحواثی ۲۳۷۱)

ال الشهر المرعثاني نے يہاں جو پھولھا ہودہ نہايت ہى قابل توجہ ہے۔

دمنافقين آپس ميں کہا کرتے دوتو كان ہى كان بيں جو سنتے ہيں فوراً تشليم كر ليتے
الى ان كوباتوں ميں لے آنا پھوشكل نہيں بات يہ تھى كہ حضرت عليقة اپنے حيا دوقار اور كريم
الفى سے جھوٹے كا جھوٹ بېچائے تب بھى نہ پكڑتے فلق عظيم كى بناپر مسامحت اور تغافل
المتى اور دوہ بے دوقو ف جانے كہ آپ عليقة نے سمجھا ہى نہيں حق تعالى نے اس كا جواب ديا
كما گروہ كان ہى ہيں تو تھا رہے بھلے كے داسطے ہيں۔ نبى عليقة كى پہنچ تھا اور ختی ميں بہتر
ہے۔ نہيں تو اول تم پکڑے جا داور يہ بھى ممكن ہے كہ حضور عليقة كى پہنچ تھى اور خلق عظيم بركى ات مطلع ہو كر تسميں ہدايت ہوجائے تھا رى جھوٹى باتوں پر نبى عليقة كا سكوت اس لئے نہيں ات مطلع ہو كر تسميں ہدايت ہوجائے تھا رى جھوٹى باتوں پر نبى عليقة كا سكوت اس لئے نہيں كر ائيس دائيت ہوجا ہو ان كو اللہ پر ہے اور ايما نداروں كى بات پر ہے ہاں تم كمان سے جودعولى ايمان ركھتے ہيں ان كوت ميں آپ عليقة كى خاموثى واغماض (چھم ہوشى)

(تفيرعثاني، ٣٣٩)

مولانااشرف على تفانوى رقمطرازين

کان دے کر اور سچا ہوکر اللہ کی اور مخلصین کی باتیں سنتے ہیں اور (باقی تمھاری رات آمیز باتیں جوس لیتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ عظیمی ان اوگوں کے حال پہ المانی فرماتے ہیں جوتم میں ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ (گودل میں نہ ہو) پس اس مہر بانی الزفق اخلاقی کی وجہ سے تمھاری باتیں من لیتے ہیں اور باوجوداس کی حقیقت کے سمجھ جانے

الكطرح كى رحت ہے كه في الحال مندنو را تكذيب كركے ان كورسوانہيں كيا جاتا

کے درگز راور خاموثی بریتے ہیں۔ پس ان باتوں کا سننا دوسر سے طور کا ہے تم نے اپنی حماقت سے اس کو بھی اول طور پرمحمول کرلیا۔خلاصہ بیہ کہ تم میں بیجھتے ہو کہ حقیقت کو حضرت نہیں سیجھتے اور واقعہ میں حقیقت کو تم ہی نہیں سیجھتے۔ آگے چل کر لکھا

ف: اس کا بیمطلب نہیں کہ آپ علی کے کہیں منافقین کی تن سازی تخفی نہیں رہی بار مطلب بیہ ہے کہ آپ علی کے سکوت کی بمیشہ بیملت نہیں اور بعد نزول آیت "لتعوفتهم فی لحن القول" کے تو پھر اختفاء ہوائی نہیں کے ماصوحوا فی تفسیر ھا (جبیا کہ فریں نے اس کی تفییر میں لکھا)

(بیان القو آن ؟: ۱۲۱)

ان مفسرین کی آراء سامنے آنے کے بعد کوئی مسلمان کہدسکتا ہے کہ آپ اللہ منافقین سے آگاہ نہ سکتا ہے کہ آپ اللہ منافقین سے آگاہ نہ تتے اور پھر آخری عبارت میں مولا نااشر ف علی تھانوی نے واضح کردیا کہ اگر پہلے کوئی خفا تھا بھی تو سورۃ محمد کی آیت '' لتعو فنہم فی لحن القول '' کے بعدوہ بھی ختم ہوگیا، لہذا ہمیں بڑے کھلے ذہن کے ساتھ اس حقیقت کو مان لیٹا چا بیئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور عقیق کو دلی رازوں تک سے آگاہ فرمادیا ہے

### ارشاد باری تعالی ہے

يَحُدُرُ الْمُنفِقُونَ آنُ تُنزَّلَ عَلَيْهِمُ سُوْرَةُ تُنبَّعُهُمُ بِمَا فِيُ قُلُوبِهِمُ مَ قُلِ اسْتَهُزِءُ وَ الِنَّ اللهَ مُخُرِجُ مَّا تِحَذَرُونَ ،

(سورة التوبه، ۲۳)

منافق ڈرتے ہیں کہ ان پر کوئی سورت الی اترے جو ان کے دلوں کی چھپی جتا دے تم فرماؤ ہنسے جاؤ اللہ کوضر ورظام کرناہے جس کا تصمیس ڈرہے۔ منافقین حضور علیقہ کے مثن ، ذات اور آپ علیقہ کے دین کے حوالے سے سازشیں کرتے ، تسخواڑاتے اور ساتھ ہیے کہ کہیں ان پر اللہ تعالیٰ تمھارے بارے میں کچھ نازل نہ کردے اور تم ذلیل ورسوا ہوکر رہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمادیا کہتم جس بات ہے ڈرتے ہواللہ تعالیٰ اس کا ظہار فرمادے گا

ا امام ابن كثير (المتوفى ٢١٨) اس كتحت لكصة بين

یعی الله تعالی عقریب این رسول پر
ایسی چیزیں نازل فرمائے گا جومنافقین
کی رسوائی کا سبب بول گی اور ان کا
معامله آشکار ہوجائے گا جیسا که فرمان
مقدس ہے (ام حسب المندین فی
قلوبھم موض) ای لئے حضرت قادہ
رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس سورت کانام
فاضحہ ہے یعنی منافقین کو ذلیل و رسوا
فاضحہ ہے یعنی منافقین کو ذلیل و رسوا

اى ان الله سينزل على رسوله يفضحكم به ويبين له امركم كقوله تعالى (ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانهم الى قوله و لتعرفهم في لحن القول )الاية ولهذا قال قتاده كانت تسمى هذه السورة الفاضحة فاضحة المنافقين (تفسير القرآن،٢٠٤٣)

۲- امام فخرالدین رازی (المتوفی، ۲۰۲) پہلے ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ منافق تو کافر سے وہ حضور ملی اللہ پر نزول وہی سے کیسے ڈرتے؟ اس کے جواب میں امام ابومسلم کے حوالے سے دوسرا جواب دیتے ہوئے کھا

یہ لوگ اگر چہ دین رسول علیہ سے کافر تھے مگر ان کا مشاہدہ تھا کہ رسول الشاہدہ تھا کہ رسول الشاہدہ ان کے فق و پوشیدہ درازوں کی

ان القوم وان كانو كافرين بدين الرسول الا انهم شاهدوا ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخبرهم خردے دیے ہیں اس تجربہ کی دجہ ہے ان کے دلوں میں بیخوف وخطرطاری

بمايضمرونه ويكتمونه فلهذه التجربة وقع الحذر والخوف في قلوبهم (مفاتيح الغيب، ٢: ٩٣) ريتا

س امام ابوسعود محر بن محر عمادی (التوفی ، ۹۵۱ هه) امام ابومسلم کے حوالہ ہے ہی لکھتے

كان اظهار الحذر منهم بطريق الاستهزاء فانهم اذا سمعوا رسول الله عليله يذكر كل شئى ويقول انه بطريق الوحي يكذبونه ويستهزؤن به ولذلك قيل (قل استهزؤا)

(ارشاد العقل السليم، ٩، ٩)

یہاں ان کا ڈرنا بطور تمسخر ہے گویا جب وہ حضور والیہ سے بیفر مان سنتے کہ یہ مجھ یر وحی آئی ہے تو وہ اس کی تکذیب كرتے اورتمسخراڑاتے اسى لئے فر مایا" فرمادوتم التحز اءكراو-

٣- امام ابوعبدالله محد بن احمد القرطبي (المتوفى ١١٧ه) في آيت مباركه كي تفسيران الفاظ میں نقل کی ہے

بلاشبدالله ظاہر فرمانے والا ہے جس کے (ان الله مسخرج) ای مسظهر (مسا ظہور سے تم خوف کھاتے ہو حفرت تحذرون) ظهوره قال ابن عباس انزل ابن عباس رضى الله عنهما سے ب الله الله تعالى اسماء المنافقين و تعالیٰ نے منافقین کے نام نازل کر كانواسبعين رجلاثم نسخ تلك ديئے جوستر تھے پھر ان اساء كو بطور الاسماء من القرآن رأفة ورحمة لان رحمت منسوخ فرما ديا كيونكيه انكى اولا و اولادهم كانوامسلمين والناس يعير ملمان تھی اورلوگوں نے ایک بعضهم بعضا فعلى هذاقد

دوسر بي كوبطورطعن ابيا كهناشروع كردياتها تو الله تعالى نے ایناوعدہ بوں بورافر ما دیا ، بعض نے کہااللہ تعالیٰ کا اخراج سے کہاس نے اینے نبی ایسی کو منافقین کے احوال و ناموں سے آگاہ کر دیا البتہ قرآن میں انھیں نازل نہ کیا اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ولع فتصم فی لحن القول اوروہ نوع عام ہے۔

انجزالله وعده باظهاره ذالك اذ قال (ان الله مخرج ماتحذرون) و قبل اخراج الله انه عرف نبيه عليه السلام احوالهم و اسمائهم لاانها نزلت في القرآن ولقد قال الله تعالى " ولتعرفنهم في لحن القول" وهو نوع العام

(الجامع الاحكام القرآن، ٨: ١٨٠)

۵- شخ جارالله زخشري (التوفي، ۵۳۸) ايك وال الفات بين كه "يسحد المنافقون أن تنزل عليهم سورة" كلمات بتارج بي كرانيس زول ورت كاذرتها تواب "مخرج ما تحدرون كامفهوم كيابوگا جوابيل كتي بي

یا یہ اللہ تعالیٰ ظاہر فرماوے گاجس ہے تم ڈرتے ہوکہتم نفاق سےاظھارخوف کرتے

معناه محصل مبرز انزال السورة او إن الله مظهر ماكنتم تحذرون اي تحذرون اظهاره من نفاقكم

(الكشاف،٢٠٠)

٢- امام ابوسعور محمر بن عمادي (المتوفى ١٥٩٥ هـ) "ما تحدرون" كتحت لكهة بين تم ڈرتے ہو انزال سورت سے اور ان ولیل کاموں سے جوتم ول میں چھیائے ہوئے ہو کہ کہیں لوگوں کے سامنے ذلت نہ

اى ماتحذرونه من انزال السورة و من مخازيكم و مثالبكم المستمكنة في قلوبكم الفاضحة لكم على ملاء

(ارشاد العقل السليم، ٢: ٩٤)

2\_ شیخ محمد امین شنقیطی (الهتوفی ،۱۳۹۳هه) نے اس آیت کے تحت جولکھاوہ نہایت ہی

اہم اور قابل توجہ ہے

اس آیت مبارکہ پیس تصریح ہے کہ منافقین ڈرتے تھے کہیں اللہ تعالی سورت نازل فریا کر آنھیں رسوا کردے گا اور ان کے دلوں کے کرتوت و خبث واضح ہو جا کیں گے پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے جس ہے تم ڈرتے ہواور دوسری جگدفر مادیا کہ وہ یہ کرنے والا ہے اور وہ ارشاد گرائی ہے ام حسب اللہ یین فی قلو بھم موض" ان لن یخوج الله ......

صرح في هذه الاية الكريمة بان المنافقين يحذرون ان ينزل الله سورة تفضحهم و تبين ماتنطوى عليه ضما ئرهم من الخبث ثم بين انه يخرج ماكانوا يحذرونه و ذكر في موضع آخر انه فاعل ذلك و هو قوله تعالى "ام حسب الذين في قلوه وله تعالى "ام حسب الذين في قلوه وله تعالى الله ولتعرفنهم في الله المنافق لحن القول

(اضواء البيان، ٢: ١٥٥١)

٨ - امام سيرمحمود آلوي (التوفي ، ١٤٥) تفصيلي گفتگو كے بعد لكھتے ہيں

اس کامعنی یہ ہے کہ تم انزال سورت سے ڈرتے ہو کیونکہ مراد یہ ہے کہ وہ تمہاری خباشوں کو ظاہر کرنے والا ہے جن سے تم ڈرتے ہو، اخراج کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی تاکہ اشارہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ایسا اخراج فرمانے والا ہے جس سے بڑھ کراں کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔

اذ معناه مبرز ماتحذرونه من انزال السورة اولانه اعم اذالمرادمظهر كل ما تحذرونه ظهوره من القبائح واسنا دالا خراج الى الله تعالى لله شاره الى انه سبحانه يخرجه اخراجالا مزيد عليه

(روح المعانى، پ ١: ١٣٠)

و۔ مفتی محرشفیج دیوبندی (ان الله مخرج ما تحدوون) کے تحت رقم طراز ہیں اس آیت میں یہ خبر دی گئی ہے کہ ت تعالی منافقین کی خفیہ سازشوں اور شرارتوں کو ظاہر فرمادیں گئے جس کا ایک واقعہ غزوہ تبوک ہے والیسی کا ہے جب کہ پچھ منافقین نے آپ کے قل کی سازش کی تھی حق تعالیٰ نے آپ کواس پر بذر بعہ جبریل مطلع کر کے اس رائے ہے مثاویا جہاں میں منافقین اس کام کے لئے جمع ہوئے (معارف القرآن ، ۲۰ اس) اس کے بعد تفییر مظہری کے حوالے ہے کھا

''اور حضر تابن عباس فرماتے ہیں کہ حق تعالی نے ، کمنافقین کے نام مع ان کی ولدیت اور پورے نشان سے کے رسول علیقی کو ہتلا دیئے تھے مگر رحمته للعالمین نے ان کولوگوں پر ظام ہنہیں فرمایا (معارف القرآن ، ۲۰ کے ۱۸۲۱)

ا۔ مولاناامین احسن اصلاحی نے "منافقین کو پر دہ دری کا اندیشہ" کے تحت لکھا۔

''فرمایا ان کوخبر دار کر دو کہ اب تمھاری میہ پیش بندی کارگر ہونے والی نہیں اللہ ورسول علیق اور اللہ کی آیات کا جتنا نہ ان اڑا انا ہے اڑا لواب وقت آگیا ہے کہ جن چیزوں کے بے نقاب ہونے سے ڈرر ہے ہواللہ ان سب کو بے نقاب کر کے رہے گا ہے امر واضح رہ کہ یہ سورت جس طرح مشرکین اور اہل کتاب کے باب میں خاتمہ بحث کی حیثیت رکھتی ہو اس طرح منافقین کے باب میں بھی یہ فیصلہ کن سورۃ ہے اس میں جیسا کہ آگے مباحث سورۃ جو جا ہے گاان کو یوری طرح نگا کر دیا گیا ہے''

(تدرقرآن،۳۰۰)

 اییا ظھور کہ اس پر اہل ایمان مطلع ہوں بصورت انز السورت یارسول کی خبر کے ذریعے یا کوئی آورڈ ربعہ ہو۔ من ظهورحتی يطلع عليه المئومنون اما بانزال سورة او باخبار رسوله عليه المنافعة او نحو ذلك

(فتح البيان، ٣: ١٠٥)

# ارشادباری تعالی ہے

يْلَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِا لُكُفًّا رَوَ الْمُنفِقِيْنَ وَاغُلُظُ عَلَيْهِمُ وَمَأُواهُمُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ، عَلَيْهِمُ وَمَأُواهُمُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ، (التوبة ٣٠٠)

اے غیب کی خبریں دینے والے (نبی) جہادفر ماؤ کا فروں اور منافقوں پر اور ان پر تختی کرواور ان کا ٹھکا ہا دوز خ ہے ۔اور کیا ہی بری جگہ پلٹنے کی۔

اس آیت مبارکہ میں تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ کو کفار اور منافقین کے خلاف حب درجہ جہاد کا حکم دیا اور ان سے تی کے بارے میں تعلیم دی اس لئے کہ انہوں نے آپ کی كريم النفسي جيثم يوشي ورگزر،ستر يوشي كي قدرنېيس يېچاني،فرمايا يه تمباري درگزركي وجه سے ساز شفوں اور شرارتوں میں دلیر ہوتے جارہے ہیں اب ان کوکس کے رکھوتا کہ پیر بے نقاب ہو

الله البوعبدالله محمد بن احمد قرطبي (التوفي، ١٧١) حفرت ابن عباس رضي الله تعالى عنها فن كرت بن الله في حضور عليه كوكفار كاته جهاد كالمكم ديا

ومع المنافقين باللسان وشدة اورمنافقين كے ساتھ زبان ،شدت زجر اور

الزجر وانتعليظ تختى ہے جہاد کا تھم ہے۔

حضرت ابن مسعود رضى الله تعالى عنه سے آیت مبارکه کامفہوم ان الفاط میں ذکر کیا

منافقین کے ساتھ ہاتھ سے جہاد کرو اگر طاقت نہیں تو زبان ہے اور اگر اس کی طاقت نبين تواعراض كرو.

جاهداالمنافقين بيدك فان لم تستطع فبلسا نك فان لم تستطع فا كفهر

(الجامع لاحكام القرآن، ١٨٤٨)

٢- حافظ ابن كثير (المتوفى ٤٧٧) نے يه دونوں اقوال نقل كيے ہيں اس كے بعد حفرت ضحاك تابعي نے قل كيا۔

منافقین برکلام کے ذریعے خی کرواوریہی ان كساته جهادي

واغلظ على المنافقين بالكلام وهو مجاهد تهم

بعض نے اقامت حدودم ادلیا ہے ان مختلف اقوال میں تطبیق کرتے ہوئے لکھا

ان نفاسیر میں تضاونہیں بھی بوں کرو اور بھی دوسراطر یقداختیار کرو،حسب حالات معاملہ کرو۔

لامنافاة بين هذه الأقوال لانه تارة يؤ خذبهذا وتارة بهذا بحسب الاحوال

(تفسير القرآن العظيم ، ٢: ١٠٠٠)

٣- امام بربان الدين ابرا بيم عمر بقاعي (الهتوفي ،٨٨٥هـ) كلصة مين

حضور الله کی چونکہ طبیعت مبارکہ نہایت زم تھی اس کئے اللہ تعالی نے فرمایا ان پر تخق کرواب ان کے ساتھ وہ نرمی والا معاملہ نہ کروجوتم نے جنگ سے اجازت کے وقت کیا ومماكان عليه مطبوعا على الرفق موحى به قال تعالى واغلظ عليهم اى فى الجهادين ولا تعاملهم بمثل ماعاملتهم به من اللين عند استنذانهم فى القعود

(نظم الدرر،٣٠٠ • ٣١٥٠)

اس ارشادر بانی کے تحت امام محمد بن جریر طبری (المتوفی ۱۰۳۰ه) نے جو کچھ تحریکیا وہ نہایت ہی قابل توجہ ہے انھوں نے فر مایا اس آیت کی تفسیر میں اگر چیہ متعد داقوال میں مگر مختار واولی حضرت عبداللہ بن مسعود کا ہی ہے۔ اس کے بعد ایک سوال اٹھا کرخود ہی جواب دیتے میں آئے ان کی زبان سے سنتے میں۔

سوال: حضور علیقہ نے منافقین کو صحابہ کے درمیان کیوں تھم سے درمیان کیوں تھم سے دیا حالا تکہ آپ علم رکھتے تھے ۔

یا ہے ان قرال قرائل فکیف تر کھم مالیں مع اسلام مع علمه بهم

ال كاجواب دية بوئ رقمطرازين

الله تعالی کاحکم بیدے کدان میں سے جوکلمہ كفركا اظهاركر اوروه اس كفرير قائم رے اسے قبل کر دیا جائے اور اگر ان میں ہے کسی کے کلمہ کفریر اطلاع ہوئی اور وہ پکرلیا گیا اور اس نے اس سے یہ کہتے ہوئے انکار کردیا کہ میں تومسلمان ہول تو الله تعالی کا حکم ہے جس نے زبال سے اسلام کا اظہار کر دیا اس نے اپنا خون اور مال محفوظ كرليا اگرچه دل ميں اعتقاداس کے مخالف رکھتا ہو۔اس کے ولی راز ،اللہ تعالی کے سپرد، مخلوق کو ان سے بحث کی اجازت نہیں،اس وجہ سے باوجود بکہ آپ عليق أنسي جانة اورالله تعالى نيآب علیلہ کو ان کے ضائر اور سینوں کے اعتقادات سے آگاہ فرما دیا تھا مگر انھیں صحابہ میں ہی رہنے دیا اور ان کے خلاف وہ راہ نہیں اپنائی جوشرک کرنے والوں کے خلاف جاری تھی کیونکہ ان میں سے جیے بی کسی کے کفر پر اطلاع ملتی کہ اس نے کلمہ کفر بکا ہے اسے پکڑا جاتاوہ انکار

ان الله تعالى ذكره انما امر بقتال من اظهر منهم كلمة الكفر ثم اقام على اظهاره ما اظهر من ذالك و اما من اذا اطلع عليه منهم انه تكلم كلمة الكفر واخذبها انكرها ورجع عنها وقال اني مسلم فان حكم الله في كل من اظهر الاسلام بلسانه ان يحقق بذالك له دمه و ماله و أن كان معتقدا غير ذلك و توكل هوجل تناؤه بسرائرهم ولم يجعل للخلق البحث عن السرائر فلذلك كان النبي النبي المالية مع علمه و اطلاع الله اياه على ضمائرهم و اعتقاد صدورهم كان يقرهم بين اظهر الصحابة والايسلك بجهادهم مسلك جهاد من ناصبه الحرب على الشرك بالله لان احدهم اذا اطلع عليه انه قد قال قولاً كفر فيه بالله ثم اخذبه انكره واظهر الاسلام بلسانه فلم يكن مالية

کردیتااورزبال سے اسلام کا اظہار کرتا ہو حضور علیقہ اس پر فیصلہ فرماتے جو آپ علیقہ کے سامنے آتا اور اس کو جاری رہے دیتے نہ کہ اس قول پر فیصلہ فرماتے جواس نے مخفی طور پر پہلے کہا تھا اور اس کے اعتقاد وضمیر کو نہ چھیڑتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کسی کو اجازت نہیں دی بلکہ اس پروہ خود گرفت فرماتا ہے نہ کہ اس کی مخلوق سما اظهر له من قوله عند حضوره ایاه و عز مه علی امضاء الحکم فیه دون ماسلف من قول کان نطق به قبل ذلک و دون اعتقاد ضمیره الذی لم ینح الله لاحد الاخذ به فی الحکم و تولی الاخذ هو دون خلقه (جامع البیان، ۲: ۲۳۳)

۵۔ مولانا امین اصلاحی نے اس کے تحت عنوان 'منافقین کے باب میں رویہ کی تبدیلی کی ہدایت' قائم کر کے لکھا۔

''دتو یہاں مقصود صورت کے ساتھ ان کا احتساب کریں گین ساتھ بی کفار کا بھی حوالہ میں یکسر تبدیل کرلیں اور شدت کے ساتھ ان کا احتساب کریں گین ساتھ بی کفار کا بھی حوالہ دے دیا ہے جس سے اس امری طرف اشارہ ہے کہ اب یہ منافقین مسلمانوں کے زمرہ کے لوگ نہیں ہیں بلکہ یہ بھی کفار کے زمرہ بیل شامل ہیں۔ جہاد کا لفظ قبال اور شدت احتساب وداد گیر سب پر حاوی ہے مطلب یہ ہے کہ کفار کے ساتھ اس نوعیت کا جہاد کروجس کا شخصیں اعلان برائت کے ساتھ تقصیل ہے تھم دیا جا چکا ہے اور ان منافقین کے ساتھ احتساب کا جہاد کرو و اغلط علیہ ہم اسی احتساب اور دار گیر کی وضاحت ہے یعنی اب تک تم نے ان کے ساتھ نری ورافت کا جورویہ رکھا اس کی قدر انھوں نے نہیں پیچانی یہ تھماری کریم انفسی سے ساتھ نری ورافت کا جورویہ رکھا اس کی قدر انھوں نے بہانوں اور جھوٹی قسموں کو انھوں نے فائدہ اٹھا کر اپنی شرارتوں میں دلیر ہوتے ہیں جھوٹے بہانوں اور جھوٹی قسموں کو انھوں نے سب بیانوں اور جھوٹی قسموں کو انھوں نے سب بیانوں اور جھوٹی قسموں کو انھوں کے باوجود طرح دے جاتے ہواب اس کی گنجائش باتی نہیں رہی ہے اب ان کو اچھی طرح کسو

اور ہرمعا ملے میں بخت کسوئی پر پر کھوتا کہ ان پر واضح ہوجائے کہ بیجھوٹ اور فریب کی نقاب اب ان کے چہروں پر باقی رہنے والی نہیں ہے اب یا تو انھیں ملمانوں کی طرح ملمان بن کر رہنا ہوگا یا اس انجام سے دو چار ہوتا پڑے گاجو کفار کے لئے مقدر ہو چکا ہے۔ آیت نمبر ۱۳۳۳ عفا اللہ عنک لم افنت لھم کے تحت ہم جو پچھ کھھ آئے ہیں ایک نظر اس پر ڈال لیجیئے اس لئے کہ یہ ہدایت ای کی توضیح مزید ہے۔

دید ہدایت ای کی توضیح مزید ہے۔

(تدبر قرآن ۱۹۸:۳)

٢ شيخ محمر عبده الفلاح نے اس كے تحت كھا

العنی اب تک جوآب ان سے رمی اور چشم پوشی کا معاملہ کرتے رہے ہیں اسے ختم کیے اور ان کے برقصور پرختی سے گرفت کیجیئے۔

(اشرف الحواثی ہے ہیں اسے کی ایک میا تھ ہے اس کی آیت نمبر 9 ہے اس کے تحت ڈاکٹر عبدالعزیز عبداللہ حمید کی منافقین کے ساتھ جہاد کی تفصیل میں کھتے ہیں کہ ان سے جہاد بالقتال مراذبیں۔

منافقین کے ساتھ دیگر وسائل دفاع کے ذریعے قال کرومثلاً ان کا معاملہ لوگوں کے سامنے آشکار کردوان پرملامت وختی کروان کے عذر نہ سنو،ان سے نفرت کا اظھار کرو اوران کے کی عمل کومسلمانوں کا عمل نہ جانو

واما المنافقون فبوسائل الدفاع الاخرى التي هي دون الجهاد من كشف امر هم ولو مهم وتغنيفهم وعسدم قبول اعتسدارهم

کیونکہ اس کی ہرگز اہمیت نہیں یہاں تک کہ وہ نفاق سے باز آجا کیں اور پچے مسلمان بن جا کیں۔ عمل من اعمال المسلمين اليهم و ان كان عملا لا اهمية له و غير ذلك من وسائل الجهاد حتى يقلعوا عما لهم فيه من النفاق و ينضموا الى صف المئومنين ينضموا الى صف المئومنين الصادقين (المنافقون في القرآن الكريم ٣٣٠٠)

## ارشادباری تعالی ہے

فَإِنُ رَّجَعَكَ اللهُ اللهِ اللهِ طَآئِفَةٍ مِّنْهُمُ فَاسُتَ اُذَنُوكَ لِللَّهُ وَاسْتَ اُذَنُوكَ لِللَّهُ وَكُنُ تُقَاتِلُوا مَعِيَ لِللَّحُرُو جَ فَقُلُ لَّنُ تَخُرُجُوا مَعِيَ اَبَدًا وَّلَنُ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوَّ اللهَ عَدُولاً وَلَى مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ عَدُولاً اللهَعُولِ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ الل

(التوبه، ۸۳)

پھراے محبوب اگر اللہ تہمیں ان میں سے کسی گروہ کی طرف واپس لے جائے اور وہ تم سے جہاد کی نکلنے کی اجازت مانگے تو تم فرمانا کہتم بھی میرے ساتھ کسی دشمن سے دیتم بھی میرے ساتھ کسی دشمن سے خلاوتم نے پہلی دفعہ بیٹھ رہنا پسند کیا تو بیٹھ رہو پیچے رہ جانے والوں کے ساتھ۔

غزوہ ہبوک کے موقع پر منافقین نے مختلف حیلوں اور بہانوں سے شرکت نہ کی ، آپ

اللہ نہ ان کے جھوٹے عذرات کے باو جود انھیں اجازت دیدی تھی جیسا کہ پہلے عفا اللہ عندی کے تحت گذرا، نہ کورہ ارشادگرای میں اللہ تعالیٰ نے آپ اللہ کو گئیں ہوں کہ آئندہ اگر بہ آپ کے پاس آئیں اور جباد بی شرکت کی اجازت جا بیں تو واضح طور پر فرماد بجھا ابتم مارے ساتھ کھی بھی نہ نکل سکو گے اور نہ ہی ہمارے ساتھ ال کر جہاد کرو گے بعنی اعلانیان کے ساتھ بایکاٹ فرمادو تا کہ یہ نظے ہوجا کیں اور دنیا میں ذکیل ورسوا ہو کر مریں اب غور کیجئے ساتھ بایکاٹ فرمادو تا کہ یہ نظے ہوجا کیں اور دنیا میں ذکیل ورسوا ہو کر مریں اب غور کیجئے اگر آپ اللہ قال کر دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اللہ کے منافقین کے بارے میں آگاہ فرما کر بی تھم دیا کہ اب یہ اگر آپ کی تا ہما ملاحظہ کریں گے۔ یہ آب دیا کہ اب یہ اگر آپ کی اور دیا ہیں تا کہ اور دیا ہوں کہ دیا گاہ کہ نے اس آب کی آراء ملاحظہ کریں الدین رازی (التوفی ۲۰۱ ھے) نے اس آبت کے تحت کھا

هذا يجرى مجرى الذم واللعن لهم و مجرى اظهار نفاقهم و فضاحتهم و ذلك لان ترغيب المسلمين في الجهاد امر معلوم بالضرورة من دين محمد عَلَيْكُ ثم ان هؤلاء اذا منعوا من الخروج الى الغزو بعد اقدامهم على الاستيذان كان ذلك.

تصويحاً بكو نهم خارجين عن الاسلام موصوفيين بالمكو وفریب سے بیچنے کے لئے جہاد کے لئے نکلنے سے منع فرمایالہذااس اعتبار پربیربات لعنت ودھ کارتھبری

والخداع لانه عليه السلام انما منعهم من الخروج صداعن مكرهم وكيدهم وخداعهم فصارهذا النهى من هذا الوجه جاريا مجرى اللعن و الطرد

(مفاتيح الغيب، ٢: ١١٣)

٢ امام ابوسعود محر محمادي (الهتوفي ، ١٥٩ه هـ) انھيں منع كرنے كى وجد ككھتے ہيں

بطور سزان کے نام مجاہدین کے دفترے کٹ چکے اور مخالفین میں شامل کردیتے گئے۔

فكان محو اساميهم عن دفتر المجاهدين و لزهم في قرن المخالفين عقوبة لهم

(ارشاد العقل السليم، م: ٨٩)

مفتی محمشفیع دیوبندی ای آیت کے تحت لکھتے ہیں

اگر خدا تعالیٰ آپ کو (اس سفر سے مدینہ کو صحیح وسالم ) ان کے کئی گروہ کی طرف واپس لائے (گروہ اس لئے کہا کہ ممکن ہے بعض اس وقت تک مرجا ئیں یا کوئی کہیں چلا جائے اور ) پھر یہ لوگ (براہ خوشامد واضح الزام سابق کئی جہاد میں آپ کے ساتھ ) چلنے کی اجازت مانگیں (اور ول میں اس وقت بھی بہی ہوگا کہ عین وقت پہ پچھ بہانہ کردیں گے ) تو آپ یوں کہہ د بجیئے کہ (اگر چداس وقت دنیا سازی کے طور پر با تیں بنار ہے ہولیکن اللہ تعالیٰ نے تمھارا مافی الضمیر بتلا دیا ہے۔ اس لئے نہایت ہی وثوق سے کہتا ہوں کہ ) تم بھی بھی میر سے ساتھ (جہاد میں ) نہ چلو کئے اور ندمیر ہے ہم اہ ہوکر کئی دشمن (دین ) سے لڑو گے۔

(معارف القرآن، ١٠:١٣٨)

آ کے چل کر لکھتے ہیں

اکثر مفسرین نے فر مایا ہے کہ بیتھم ان کے لئے بطور دنیاوی سز اکے نافذ کیا گیا کہ اگروہ پچ مچے کسی جہاد میں شرکت کو کہیں تو بھی انھیں شریک نہ کیا جائے۔

(معارف القرآن، ٢٠ : ١٣٣٨)

م مولاناامین احسن اصلاحی رقمطرازین

دوسرااشارہ بی نکاتا ہے کہ منافقین کی ان حرکتوں کے سب سے جواو پر بیان ہوئی ہیں حضور اللہ اللہ تعالیٰ درجہ بیز اراور متنفر ہوگئے تھے کہ ان کے مند دیکھنے کے روادار نہیں رہ گئے تھے حضور اللہ تعالیٰ کے میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت تھی اس وجہ سے ارشاد ہوا کہ ہر چند ہوگ اس قابل نہیں رہ گئے کہتم ان کی شکل دیکھولیکن اگر اللہ تعالیٰ نقتریہ سے ان کی کسی ٹولی سے اس سفر سے واپسی پر ملا ہی دیاور بیا پی کھسیا ہے مٹانے اور اپنی وفاداری کا یقین دلانے کے لئے تم سے کسی آئندہ (جنگ میں) شرکت کی درخواست کی درخواست میں اس کے ساتھ تحت رویدا خشیار کرنے کی بابت دیا گیا جواو پر اس سے کسی آئندہ کی بابت دیا گیا ہوا و پر اس سے کہ بابت دیا گیا ہے۔

آگے''منافقین کی رسوائی'' کے عنوان کے تحت تحریر کرتے ہیں

فقل لن تخوجو امعی ابداً ''یعنی ان کوصاف بتادینانداب کی سفر بیس میرے ساتھ بن سکتے ہواور نہ میرے ساتھ ہو کرکسی دشمن سے جنگ کر سکتے ہوتم جس طرح سے گھروں بیس بندر ہے ہواس طرح جاؤ چچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھو یہ گویا سب سے بڑی جاغتی خدمت سے ان کو حکماً روک دینے کی شکل اختیار کرنے کی ہدایت ہوئی تاکہ بیرسوایوں اور اب تک عذرات اور بہانوں کے پردے بیس وہ مسلمانوں کے اندر جو گھے ہوئے تھے یہ قصد تم ہوااب تک تو وہ جہاد سے بیخنے کے لئے زصتیں ما نگتے تھے اب حضور علی کے ہوئے کو یہ ہدایت ہوئی کو اجازت مانگیں تو اخیس اجازت ندہ بجیو۔

(تدرقرآن،۲۰۸:۳۰)

یعنی اب اگریدلوگ کی دوسر نفر وہ میں ساتھ چلنے کی اجازت مانگیں تو فرما و کیئے کے کہ ابتارت مانگیں تو فرما و کیئے کے کہ بس تمھاری محبت و شجاعت کا بھا نڈ ابھوٹ چکا اور تمھارے دلوں کا حال پہلی مرتبہ کھل چکا نہ تم مجھی ہمارے ساتھ نکل سکتے ہواور نہ دشمنان اسلام کے مقابلہ میں بہادری دکھا سکتے ہو۔

ر تفیرعثانی ، ۳۲۵)

### ارشادباری تعالی ہے

وَلَاتُصَلِّ عَلَى آحَدِمِّنُهُمُ مَّاتَ آبَدًا وَلَا تَقُمُ عَلَى قَبُرِهِ إِنَّهُ مَ كَفَرُو ا بِاللهِ وَ رَسُولِهِ وَ مَا تُو ا وَ هُمُ فَاسِقُونَ هُ

(سورة التوبه، ۸۴)

اوران میں سے کسی کی میت پر بھی نمازنہ پڑھنا اور نہاس کی قبر پر کھڑے ہونا بے شک اللہ اور رسول سے منکر ہوئے اور فسق میں ہی مرکئے

اخو عنی یا عمو انی خیوت عمرجانے دو جھے اس بارے میں اختیار دیا گیا ہے لیعنی جھے ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ان کے جنازہ سے منع نہیں کیا، جنازہ بھی پڑھایا بلکہ کفن میں اپنی قبیص بھی عطافر مائی۔

بزارة دى كامسلمان بونا

امام ابو شخ نے حضرت قادہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا: جب آپ آگئے ہے اس کی حکمت پوچھی گئی تو فر مایا میں جانتا تھا ہے چیزیں اسے نفع نہیں دیں گی لیکن اللہ کی قتم میں امید رکھتا موں بنی خزرج سے ہزار آدمیوں سے زیادہ لوگ اسلام لے آئیں گے۔

(روح المعاني، پ١٠٨٥)

ای موقعہ پریہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ الله کو آئندہ کی بھی منافق کا جنازہ پڑھنے کو آئندہ کی بھی منافق کا جنازہ پڑھنے سے نع فرمادیا۔

یملم کا ہونا ضروری ہے

جب آئنده منافقین کاجنازه پڑھنے سے روک دیا ہے تو ضروری ہے آپ آلیہ کوان کے بارے میں علم دیا جائے کیونکہ بغیرعلم کے آپ کیسے امتیا ذکر سکتے ہیں کہ یہ سلمان ہے یا منافق، اور جب تک امتیاز نہ ہوآ دی جنازه پڑھنے کا فیصلہ نہیں کرسکتا البذا ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے حبیب اللہ کا کوانوال منافقین ہے آگاہ کر دیا اور حکم فرما دیا آئندہ ان میں سے اگرکوئی مرتا ہے تو آپ اللہ اس کاجنازہ نہ پڑھیں۔

ان آیات مبارکہ سے بیاستدلال صحابداور تا بعین سے ثابت ہے

حفرت ابن عباس رضى الله عنهما آيت "فلتعرفنهم في لحن القول" ك

تحت فرماتے ہیں

مهم اهل النفاق و قد عرفه اياهم في برأة فقال (ولا تصل على احد منهم مات ابداً ولا تقم على قبره) و قال (قل لن تخرجوا معى ابداً و لن تقاتلوا معى عدواً)

(جامع البيان،١٣٠ ( )

سیائل نفاق بین الله تعالی نے سورة تو به میں
آپ علی کو ان کی پیچیان عطا کرتے
ہوئے فرمایا اب بھی بھی ان میں مرنے
والے پر جنازہ نہ پڑھواور نہان کی قبور پر
قیام کرواور بیتھم دیا کہ آنھیں کہدو آئندہ
بھی بھی تم میرے ساتھ نہ نکلو گے اور نہ بی
میرے ساتھ جہاد میں شرکت کرو گ

۲۔ حضرت ضحاک تا بھی (التوفی ،۱۰۵) نے بھی آٹھی آیات کے تحت بعینہ یہی الفاظ نقل کئے ہیں۔ (تغییر الفیحاک،۲۰۱۲)

س۔ امام ابن کیشر المتوفی (۲۵۷) اس آیت مبارکہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپ رسول اللہ کو کھم دیا ہے کہ اب ان منافقوں سے برأت کا اعلان کردوا نکے الفاظ ہیں

الله تعالی نے اپنے رسول علیہ کومنا فقین سے برات و بیزاری کے اعلان کا حکم دیتے ہوئے فرمایاان میں سے کوئی مرجائے تو جنازہ نہ پڑھو،ان کی قبر پراستعفارود عاکے لئے

امر الله تعالى رسوله على الله المنافقين و ان لا يصلى على احد منهم اذا مات و ان لا يقوم على قبره ليستغفر له او يدعوله لانهم

كر عند بول ال لئ كد افعول في الله اوراس کےرسول علقہ سے کفر کیا اور اس پریہ مرے۔ بیتم ہراس شخص کوشامل ہے جس كانفاق معلوم ومعروف تفااگر چهسيب نزول رأس المنافقين عبداللدين الىسلول ب

كفروا بالله ورسوله وماتوا عليه و هذاحكم عام في كل من عرف نفاقه و أن كان سبب نزول الآية في عبد الله ابن سلول رأس المنافقين (تفسيرالقرآن،٢٠٢)

ال حكم يركمل

صحابہ کا بیان ہے کہ اس تھم کے فرول کے بعد آپ ایک نے وصال تک کی منافق کا جناز فہیں بڑھایا۔

جنازہ ہیں ہڑھایا۔ ا۔ امام ابن ابی حاتم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمائے قبل کرتے ہیں

اس کے بعد وصال تک آپ مالیت نے كسى منافق كاجنازه ادانهين فرمايا فما صلى رسول الله على منافق بعده حتى قبضه الله عزو جل

(تفسير لابن ابي حاتم، ٢: ١٨٥٨)

(تفسیر لابن ابی حاتم، ۲: ۱۸۵۸) ۲\_ امام بغوی اور امام ابوسعو حقی نے بیالفاظ ذکر کئے ہیں

اس کے بعد سی منافق کاجنازہ نہیں پڑھایا اور نہ اس کی قبر پر تشریف فرما

فما صلى بعد ذلك على منافق و لا قام على قبره

(معالم التنزيل ، ٢:٢ ٣) (ارشاد العقل، م: ٩٠)

مفسرین کرام نے اِس آیت اور حکم ہے بھی علم منافقین پر استدلال کیا ہے شخ زادہ خفی (۹۵۱)اس مئلہ کوواضح کرتے ہوئے کہ حضور علیقید کومنا فقین کاعلم تھا

فرماتے ہیں

اكرآ ب الله كومنا فق اورغير منا فق كاعلم والتياز نه ہوتا تو ان كا جنازه يڑھنے اور ان کی قبور پر قیام کرنے سے منع کرنا درست جيس ره جاتا

نى الله منافقين كوجائة تقي مرظام

نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے معاملہ کو ظاہر کرنے کا حکم

ویدیا اوران کے جنازہ اوران کی قبور پر قيام مصنع فرماديا

تونبى اكرم الله منافقين كوجانة تقيلين ا کے معاملات لوگوں کے سامنے بیان نہ كرتے يہاں تك الله تعالى نے ان كے معاملات کے اظہار کی اجازت دیدی اور

ان کے جنازہ اور ان کی قبور کے پاس جانے

و لو لم يتميز عنده المنافق من غيره لماصح ان يمنع من الصلواة على جنائزهم والقيام على قبورهم

(حاشیه بیضاوی، ۲:۲۹۵)

امام فخرالدین رازی (۲۰۲) ای حقیقت کویوں آشکار کرتے ہیں

النبى عليه السلام كان يعرف المنافق و لم يظهر امره الى ان اذن الله تعالى له في اظهار امرهم و منع من الصلواة على جنازهم والقيام على قبورهم

(مفاتيح الغيب، ١٠١: ٥٩)

س- امام ابن عادل صنبلی (۸۸۰) نے بھی بیبی الفاظ فل کتے ہیں

فالنبى عليه السلام كان يعرف المنافقين ولميظهر امرهم والي ان اذن الله له في اظهار امرهم منع من الصلواة على جنائزهم والقيام على قبورهم

(اللباب،١٤١٤) منع فرماديا

مولا ناامين احسن اصلاحي اس آيت كے تحت لكھتے ہيں

بدجماعت سے ان کوکاٹ دینے کی ایک اور سخت تر بلکہ آخری صورت اختیار کرنے کی ہدایت کی۔او پر آیت میں نبی الفیلہ کو ایک استعفار کی ممانعت ہو چکی ہے اب بیان کے جنازے کی نماز بڑھنے اور ان کی قبروں پر دعا کے استیغناں کے لئے کو بیب نے کیجی مانعت فر مادی گئی گویا زندگی اور موت دونوں میں ان نے قطع تعلق کا اعلان کردیا گیا جماعتی زندگی ہے آدمی کا آخری رشتہ یہی ہوتا ہے کہ مرنے پراپنے جماعتی بھائیوں کے ہاتھوں دفن ہونا اوران کی دعاوَں کا زادراہ لے کراپنے آخری سفر پر روانہ ہونا ہے اس ممانعت نے اہل ایمان کے ساتھ ان کا پیر آخری رشتہ بھی کا دیا۔

کے ساتھ ان کا پیر آخری رشتہ بھی کا ان دیا۔

(تدبر قرآن ۴۰۹:۳۰)

٥ شخ صديق حسن قنوجي (التوفي، ٢٠٠٧ه) نے لكھا

(فتح البيان،١٥٥) عماس كي قبر يركم ريمو ي

یہاں ذہن میں بیند آجائے کہ' مات' ماضی ہے بیصرف ابن افی کی بات ہے نہ کہ تمام الل نفاق کے جنازہ مال نفاق کے جنازہ میں تمام میں تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ آئندہ تمام الل نفاق کے جنازہ میں تمام کی اللہ ہے۔

امام رازی بیشخ واحدی کے حوالہ سے لکھتے ہیں'' مات'' نکرہ کی صفت ہونے کی وجہ سے حل جر میں ہے۔

گویا فرمایا ان میں سے ہمیشہ ہرفوت ہونے والے پر ہر گز جنازہ نہ پڑھائیں۔ كسانسه قيسل عبلسي احد منهم ميت ... التقدير و لا تصل ابداً على احد منهم

(مفاقیج الغیب،۲:۱۱) شُرِّع معلی سائیس نے لکھا سبب نزول اور زمانہ ممانعت کی وجہ سے لفظ ماضی ہے ورنہ یہ تمام بعد میں مرنے والوں کو بھی شامل

و مات ماض بالنسبة الى سبب النزول و زمان النهى ولا ينافى عمومه و شموله لمن سيموت

(تفسير آيات الحكام، ١: ٢٢)

اصل میں یہ الفاظ علام محمود آلوی کے بیں انہوں نے آگے یہ بھی نقل کیا کہ بچھ مضرین یہ کہتے ہیں۔ اند بمعنی المستقبل و عبر بدلتحققہ. (روح المعانی: ۲۰۹۱) کی حکمت بینی تحقق ہے۔

☆☆☆☆☆☆

# ارشادباری تعالی ہے

وَ مِـمَّنُ حَوْلَكُمُ مِّنَ الْااَعُرَابِ مُنَافِقُونَ وَ مِنُ اَهُلِ الْمَسْدِيْنَةِ مِرَدُوا عَلَى النَّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُم نَحُنُ نَعْلَمُهُمُ اللَّهَ عَلَمُهُم مَرَّتُيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ اللَى عَذَابِ عَظِيمٍ ، سَنُعَذَّبُهُمُ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ اللَى عَذَابٍ عَظِيمٍ ، (سورة التوبه ، ا • ا)

اور تمھارے آس پاس کے پچھ گنوار منافق ہیں اور پچھ
مدینہ والے ان کی خو ہو گئی ہے نفاق، تم انھیں نہیں
جانتے ،ہم انھیں جانتے ہیں جلدہم انھیں دوبارہ عذاب
کریں گے پھر بڑے عذاب کی طرف پھیرے جائیں

اس آیت مبارکہ میں جوالفاظ وحی 'سنعذبھ مسرتین '' (ہم انھیں دومرتبہ مزاب دیں گے) ہیں۔ان کے تحت صحابہ اور مفسرین نے تصریح کی ہے کہ اللہ تعالی نے حضور اللہ کومن فقین سے اسقدر آگاہ فرماویا کہ آپ علیقہ نے جمعہ کے اجتماع میں نام لے لے کر انھیں مسجد سے نکال دیا۔

ا۔ امام ابن جربرطبری (المتوفی ، ۱۳۱۰ه) منافقین کے دنیوی عذاب کے بارے میں الکہ میں

بعض سے منقول ہے کہ بیان کی ذلت مراد ہے۔ اللہ تعالی نے حضور علیقہ کی زبان مبارک سے ان کے خفی معاملات کو آشکار کے ذلیل کروادیا۔

نقال بعضهم هى فضيحتهم نضحهم الله بكشف امور هم وتبيين سرائرهم للناس على لسان رسول الله عليه

اس کے بعداس پر حضر تابن عباس اور حضر ت ابو مالک وضی الله عنهم سے خطبہ جمعہ کے نظم کے کام لے لے کر جمعہ کی کہ رسول اللہ علیہ نے دوران خطاب منافقین کے نام لے لے کر انھیں باہر نکال دیا۔
انھیں باہر نکال دیا۔

امام ابوسعود فقى (١١٠) حضرت عبدالله بن عباس دضى الله عنهما يفل كرت

U.

(ارشاد العقل، ٩٨:٥) او

اول ہے

الم نظام النبيغ شان كي ( ١٨ ) و ره ١٠٠٠ النبيع التبعثما سے يحي

نقل کیا کہ دونوں عذابوں سے مراد

هما العذاب في الدنيا بالفضيحة وه ونيا من عذاب بصورت رسوالي اورقبي

والعذاب في القبر

عزاب

(غرائب القرآن:۵۲۲،۳)

اس کے بعد انھوں نے حضرت ابو مالک رضی اللہ عنہ ہے وہی روایت نقل کی جوآو پرا م<sup>ام</sup> ابوسعور نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا ہے ذکر کی ہے۔

٧- علام محمود آلوی حنقی (۱۲۷ه) نے کہا کہ امام ابن حاتم اور امام طبر انی نے اوسط اور دیگر محد شین نے حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنها سے نقل کیارسول الله علی الله علی الله عنها کے دوز منبر پر خطبہ دیا اور فرمایا فلاں فلاں کھڑ ہے ہوجا و اور مسجد سے نکل جا و کیونکہ تم منافق ہو۔

فاخرجهم باسمائهم ففضحهم ان كنام ليك آكر الحيس تكالا اورسوافر الا

انھیں واپس جائے ہوئے دیکھا تو انھوں نے محسوس کیا شاید جمعہ کی جماعت ہوگئی ہے اور انھوں

نے بھی اس بات ہے حضر ہے عمر کوآگاہ نہ کیا کہ شاید بیرجانتے ہوں کیکن حضر ہے عمر رضی اللہ عنہ

مسجد میں پہنچ تو وہاں تمام سلمان موجود تھے۔ایک آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ عندے کہا ابشسویا عصو فقد فضح اللہ تعالیٰ عمر (رضی اللہ عند) مبارک ہوآج اللہ

المنافقين اليوم فهذا العذاب الاول تعالى في منافقين كورسوا فرماديا بيعذاب

والعذاب الثانى عذاب القبو القبو أول م اورعذاب ثاني قبر كاعذاب

(روح المعانى: ١١١١)

۵۔ امام ابن عادل صنبلی (۸۸۰ھ) نے حضرت سدی اور کلبی کے حوالہ سے نقل کیا رسول اللہ علیہ کے جمعہ کے موقع پر خطاب کیا اور فرمایا نكل جافلا ب تومنافق ہے فلا ب نكل جاتو منافق ہے مسجد سے متعددلوگوں کو نکال کر رسوافر مایا توبیعذاب اول ہے

الحرج يا فلان فانك منافق اخرج يا فلان فاخرج من المسجد ناساً و نضحهم فهذا العذاب الاول

(اللباب،١٠٠٠)

في حضرت ابن عباس رضى الله عنهما في كيا رسول الله عليه في جعه ك ون دوران خطاب فرمايا اے فلاں تو نکل جاتو منافق ہے فلاں تو نکل جاتو منافق ہے متعدد لوگوں کوآپ علیہ نے نکال کر رسوا فرمایا، حضرت ابن عباس رضی الله عظما کہتے ہیں یہ سجدے ذلیل کرکے نكالنا عذاب اول ہے اور عذاب قبر ثانی

طافظاين كثير (التوفي ،١٧٧٥) قام رسول الله عَلَيْكُ يوم الجمعة فقال اخرج يا فلان انك منافق و اخرج يا فلان فانك منافق فاخرج من المسجد نساساً منهم فضحهم ....قال ابن عباس هذا العذاب الاول حين اخرجهم من المسجد والعذاب الثاني عذاب

(تفسير القرآن العظيم، ٢: ٣٨٣)

ایک دفعہ جمعہ کے دن ان کے نام لے کر مىجدىئالنامرادى

٤- امام على بن احمد المهائمي (التوفي ١٨٣٥ه )مرتين كي تفير من للصة بي مرة باظهار نفاقهم باخراجهم يوم الجمعة في خطبتها من المسجد

(تبصير الرحمن، ١:٣١٣)

شیخ محد بن علی شو کانی نے یہی روایت حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کے حوالہ سے المم ابن جرمر، ابن ابی حاتم بطرانی ، ابوالشخ اور ابن مردوید نے قل کی ہے

(فتح القدريه:١٠١)

دوسر عمقام رعذاب عمراديان كرتے ہوئے كتے بل

ان کے نفاق کومنکشف کر کے رسوا کی

قيل الفضيحة بانكشاف نفاقهم

(فتح القدير، ۲: ۹۹۹) مراد

۸۔ امام بیضاوی نے آیت مذکورہ میں عنیاب سے مراد معنی لیا ہے

بالفضيحة والقتل او باحدهما و أخيس رسوا كرنا اورقل يا ان مس ي

ایک اورعذاب قبرمرادب

عذاب القبر

(بیضاوی مع شیخ زاده، ۲: ۹ - ۵)

چھتیں منافق نکال دیئے گئے

امام احمد نے حضرت ابومسعود رضی الله عنہ سے قال کیا رسول الله علیہ نے خطاب

فر مایاء اللہ تعالی کی حمد وثناکی اور اس کے بعد فر مایا

تم میں منافق ہیں جس کا نام لوں وہ اٹھ پھر فر مایا فلاں اٹھ فلاں اٹھ حتی کہ چھتیں افراد کا نام لیا پھر فر مایا تمھارے اندر ہیں، اللہ سے ڈرو،حضر سے عمر رضی اللہ عند کا گذر ایک ایسے آدمی پر ہوا جومنہ چھپائے تھا۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا اس نے بتایا کہ رسول اللہ وہ تھا۔ دور بی رہے وہ کال دیا تو فر مایا اللہ کی رحمت سے دور بی رہے

ان فيكم منافقين فمن سميت فليقم شم قال قم يا فلان حتى شم قال قم يا فلان قم يا فلان حتى سمى ستة و ثلاثين رجلاً ثم قال ان فيكم فاتقوالله فمر عمر على رجل ممن سمى مقنع قد كان يعرفه قال مالك قال فحدثه بما قال رسول الله على ألياله على المداد الك سائر اليوم (مسند احمد، ٢٤٤٠٥)

روايات پراعتراضات کی حقیقت

دخرت عبدالله بن مسعود رض الته عند سے اس مروی روایت پر پچھاعتر اضات کیے گئے ہیں یہاں ان کی حقیقت ہے بھی پر دہ اٹھانا نہایت ضروری ہے اعتر اض اول اس کی سند میں اضطراب ہے کہیں حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند کا نام ہے اور کہیں حضرت ابوق سعود عقید بن عمرورض الله عند کا ہے (تفییر ابن کیشر جلد ۴۲ میں ۱۸) ابوق سعود عقید بن عمرورض الله عند کا ہے (از الله الریب ، ۱۸)

ایسے اضطراب کی وجہ سے حدیث کوروکرویناسر اسر زیادتی ہے کیونکہ ان میں ہے جو بھی ہوسجا بی ہے جس کی وجہ سے حدیث میں ضعف ہر گزیپدانہیں ہوتا حافظ ابن حجر عسقلانی (المتوفی، ۸۵۲) اضطراب کے بارے میں لکھتے ہیں

الیا اختلاف جو حدیث کے رو وقد ل میں موثر ہو، راویوں کا کسی آ دی کے نام میں محض اختلاف کرناموثر نہیں ہوتا اس لئے کہا گروہ آ دمی ثقنہ ہے تو یہ کوئی حرج هو الاختلاف الذي يؤثر قدحاً و اختلاف الرواة في اسم رجل لا يؤثر ذلك لانه ان كان ذلك الرجل ثقة فلا ضير

(النكت على كتاب ابن الصلاح، ٣٢٩)

لیمنی اگر آدمی ثقہ ہے لیکن راویوں کا اس میں اختلاف ہوگیا تو کوئی حرج نہیں پہتو عام لوگوں کے حوالہ سے ہے اور جب مرکز روایت صحابی ہوتو پھر اختلاف کیسے موثر ہوگا؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ معترض نے آ گے خود لکھا

''قرین قیاس به بات ہے کہ بیروایت حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ہے نہیں بلکه ابومسعود عقبه بن عمروانصاری رضی الله عنه ہے چنا نچدامام جلال الدین سیوطی اس کواسی طرح نقل کرتے ہیں عن الجی مسعود الانصاری رضی الله عنه (درمنثور ۲۷۲:۳۰)

ابن مسعود رضی الله عنه اور ابومسعود رضی الله عنه میں کتابت وغیر ہ میں خلطی واقع ہو گئی۔والله تعالیٰ اعلم گئی۔والله تعالیٰ اعلم

اب خود ہی بتا ہے اس کے بعد اعتراض کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ ہم یہاں محشی تاریخ کمیر علامہ عبد الرحمٰن بن یکی بیانی کا اہم نوٹ نقل کئے دیے ہیں جومسلہ حل کر دیتا ہے۔روایت پر گفتگو کرتے ہوئے لکھا

بہرصورت اس کے راوی وکیج اور ابونعیم دیگر سے قوی بیں اور انھوں نے حضرت ابومسعود رضی اللّٰدعنہ کا ہم لیا ہے اگر چہ کوئی دوسرا حضرت ابن مسعود رضی اللّٰدعنہ کا نام لیتا ہے تو ابن دونوں کا قول ہی اصح ہے

وعلى كل حال فوكيع و ابو نعيم البت من غيرها و قد قالا عن ابى مسعود فان كان غير هما قال عن ابن مسعود فقو لهما اصح (التاريخ الكبير، ٢٣ص ٢٣)

اعتراض ثاني

اس مقام پرلکھا

''اورشیعه کانظریه کم غیب میں نیز حضرات صحابہ کرام کے اوپر طعن کرنے اور نفاق وغیرہ کے الزام عائد کرنے میں کسی سے خفی نہیں ہے اور ابن مردویہ کی روایت میں جو بطریق ابن متعود مروی ہے یہ الفاظ بھی مروی ہیں کہ

ہم حضور علی ہے عہد میں صرف اس علامت ہے منافقوں کو پہچانتے تھے کہوہ حضرت علی ہے بغض رکھتے ہیں

ماكنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله عليه الايبغضهم على بن ابي طالب (درمنثور،۲:۲۲)

سوچنے کی بات ہے کہ کیا منافقوں کا بغض صرف حضرت علی سے تھا حضرت عمر رضی اللّٰد عنہ سے نہ تھا؟ اینکے ساتھ بغض کرنے کو کیوں علا مات نفاق سے ثناز نہیں کیا گیا

(ازالة الريب،١٨٨)

خلاصہاعتر اض بیہ ہے کہ منافقین والی روایت ضعیف ہے اور قابل قبول نہیں اور اس پر دلیل بیہ ہے کہاس میں صرف بغض علی کونفاق کی علامت مانا گیا ہے

جواب

یہ بات کسی شیعہ نے گھڑی نہیں بلکہ رسول اللہ اللہ سے صحت کے ساتھ ڈابت ہے کہ بغض علی علامت نفاق ہے اس پر احاد بٹ صحیحہ وارد ہیں مثلاً امام مسلم نے کتاب الا ئمان میں سید ناعلی رضی اللہ عنہ سے حضور تالیقہ کے بیالفا ظفل کئے ہیں

ان لا یحبنی الا مؤمن و لا یبغضنی الا که مجھ (علی) ہے مومن ہی محبت کر ہے اللہ منافق (مسلم، ۱۳۱ حدیث) اور منافق بغض رکھے گا

شیخ ناصرالدین البانی کی سلسله احادیث صحیحه جلدیم بص ۲۹۸ بھی دیکھ لیس تا کشفی بوجائے

صحابہ نے اسی بات کو پھیلایا اور اپنایا اور آج بھی امت کا یہی عقیدہ ہے۔ رہایہ معاملہ کہ دیگر صحابہ کی عداوت نفاق کیول نہیں؟ کیا بیاعتر اض رسول اللہ علیہ پہنیں کیا جارہا؟ حالا نکہ آپ علیہ نے تاقیامت اس کے ذریعے اہل بیت کے دشنوں کو آشکار فر مایا ہے تو جو بات آپ علیہ کی تعلیم کے مطابق ہواس پر مسلمان اعتراض کی سوچ بھی نہیں سکتا اعتراض شالت

امام بیقهی کی سند میں ابواحمد الزبیری عن سفیان الخواقع بیں اور بیا گرچہ حفرات محدثین کرام کے نزویک ثقه بیں، مگرامام احمد بن حنبل فرماتے بیں کثیب والسخطاء فی حدیث صفیان (سفیان سے جب بیروایت کرتے بیں تواس میں کنڑت سے خطا کرجاتے ہیں اور ازالیة الریب، ۳۱۸)

جواب

امام بیہ قی نے معجد سے منافقین کو نکال دینے والی روایت دومقام پرنقل کی ہے مقام اول

امام نےباب ما جاء فی اخبارہ علیہ اسماء المنافقین و صدقه فی ذالک (حضور علیہ کا منافقین کے ناموں سے آگاہ کرنا اور اس بارے میں آپ کا سیا ہونا ) قائم ؟

غزوہ تبوک کے بعد کے واقعات بیان کرتے ہوئے باب قائم کیا" باب تسلقی الساس رسول الله حین قدم عن غزوۃ تبوک" اس کے تحت روایت نقل کی تواس میں بیراوی ہیں ۔ (دلائل الذوۃ ۲۸۳۰۵)

لیکن اس کا پہلی روایات پر پچھا شنہیں ہوگا۔ معترض پرلازم تھا کہ وہ اعتراض کرنے سے پہلے اچھی طرح اس روایت کی شختین کرتے شاید اٹھوں نے حافظ ابن کثیر کی البدایہ، جز۵، مسملا کے سے بیہق کی روایت و مکھ کراعتراض جڑ دیا اور بیہق کی دلائل النبو قاند دیکھی حالانکہ اگراصل دیکھ لیتے تو بیاعتراض ہرگزنہ کرتے

### قبوليت محدثين

معترض نے ان پر جوجر جی کلمات نقل کئے ہیں۔کیاان کی بناپر محدثین نے انھیں مستر دکیا ہے وہ تو ان کی روایت کو قبول کرتے ہیں جیسا کہ خود معترض کو بھی اعتراف ہے۔ یہاں ان کے بارے میں دیگر محدثین کی آراء سامنے لے آتے ہیں

میں نے ابواجد زبیری سے بوھ کر کوئی

ا۔ ابن نمیر کہتے ہیں صدوق ما علمت الاخيراً مشهور بالطلب ثقة ٢- امام ابن معين تفد قر اردية بين ، امام داري في ان في كيا "ليس به باس" (ان میں کوئی حرج نہیں) س۔ ان کے شاگر و بندار کہتے ہیں ما رآيت رجالا قط احفظ من ابي احمد الزبيرى حافظ حديث نہيں ويکھا سم امام نسائی نے بھی' لیس به باس" (ان میں کوئی حرج نہیں ) کہا ہے ۵۔ امام ابوذرعه فے صدوق کہا ٢- امام ابوحاتم في يهال "له او هام" كهاو بال حافظ للحديث عابد مجتهد بهي لكهام ر ہا امام احمد کا فر مان کہ بیرحدیث سفیان میں کثیر الخطاء ہے کیا اس کے بارے میں ان کے شاگر دنصر بن علی کامی کہنا کافی نہیں کہ مجھے ابواحمد زبیری نے خود کہا انا لا ابالی ان یسرق لی کتاب اگر جھے سے میرے شیخ سفیان کی کتاب سفيان ان احفظه كله چوری بھی ہو جائے تو برواہ نہیں کیونکہ (سیر اعلام النبلا، ۸: ۲ ۳۳ ) میں نے تمام کو دفظ کرلیا ہے (ميزان الاعتدال، ٣: ٥٩٥) اوراگران جرحی الفاظ کی تحقیق میں جایا جائے تو واضح ہوجا تا ہے کہ بیہ معمولی جرح

ہے مثلًا له أو هام كے بارے ميں حافظ ابن حجرع سقلانی رقمطراز ہيں

وحیث یوصف بقلة الغلط کما یقال کیراوی پیل فلطی کا قبل ہونا ہے مثلاً کہا سنی الحفظ اوله اوها م اوله مناکیر جائے اسکا حافظ کم ور ہے ،اس کے لئے (مقدمة فتح الباری، ۱ ۳۸) اوہام پیل یاس سے منکرروایات ہیں وغیرہ اگر ہم اس قدر جرح سے روایات ترک کرنا شروع کردیں تو پھر کون می روایت قابل قبول رہے گی جے۔

گی جھوڑی بہت جرح تو جرراوی پرکی گئی ہے۔

#### اعتراض رابع

ندکورہ راوی ابواحمرز بیری اور اس روایت کے دوسر سے راوی سلمہ بن کہیل ہیں ان میں تشیع تھا (ازالیۃ الریب، ۱۹۹۹)

خلاصه اعتراض بیہ کہ اس روایت کے دوراوی شیعہ بیں للبذا سیبر گرز قابل قبول نہیں جواب

اس اعتراض کی بنیاد یا تو اصول حدیث سے بے خبری ہے یا دیانت کی خلاف ورزی، کیونکہ جوآ دمی بھی اصول سے آگاہ ہے وہ ہرگز ایبااعتراض نہیں کرے گا آئے پہلے کہاں ایک بنیادی ضابطہ اور اصول نہن نثین کرلیں تا کہ جواب اچھی طرح سجھ آسکے پہلے ادوار میں شیعہ ہونا عیب نہیں سمجھا جاتا تھا بلکہ رافضی ہونا عیب تھا کیونکہ شیعہ سے محب اہل بیت اور رافضی سے صحابہ کا دیم مراد ہوا کرتا ہے۔ امام ذہبی نے ایک سوال کے جواب میں یہی گفتگو کی ہے آئے سوال وجواب آخمی کی زبال سے ملاحظہ بیکے

a land the same of the same of

یہاں بیسوال ہوسکتا ہے کہ کسی برعتی کی توثيق اوراسے ثقه وعادل کیسے قرار دیاجا سکتاہے؟ اس کا جواب پیہے کہ بدعت ر طرح کی ہے بدعت صغریٰ غالی شیعہ ہونایا بلاغلو وتحرف کے شیعہ ہونا۔ یہ چیز دین، ورع بتقوی اورصدق کے باوجود تا بعین اور تبع تابعین میں کثرت کے ساتھ تھی اگر ان کی حدیث رو کر دی جائے تو احادیث نبویه کاایک ذخیره مستر د موجائے گااور به بهت برا فتنه اور فساد بوگا دوسری فشم بدعت كبرى مثلأ كامل رافضي اورفض میں غالی ہونا سیدنا ابو بکر وعمر کے مرتبہ کو کم کرنا اوراس کی دعوت دینا پیالی قتم ہے جس سے استدلال اور احتجاج نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اسے عزت دی جاسکتی ہے اور آج کے دور میں بھی اس فتم کے لوگوں میں کوئی سجا اور امین نبی بلکہ جھوٹ ان کا تقسیہ اور نفاق ان کا اور رہنا ہے حاشا وکلا ایسےلوگوں کی روایت کیسے لی جاعتی ہے؟ سلف کے زمانداور عرف میں غالی

فلقائل ان يقول: كيف ساغ توثيق مبتدع وحدثقة العدالة والاتقان؟ فيكف يكون عدلامن هو صاحب بدعة ؟ وجوابه ان البدعة على ضربين فبدعة صغرى كغلو التشيع او كالتشيع بلاغلو ولاتحرف ،فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق فلورد حديث هولاء لذهب جملة من الاثار النبوية وهذه مفسدةبينة ثم بدعة كبرى، كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على ابسى بكر، عمر رضى الله عنهما، والداعي الي ذلك، فهذاالنوع لايحتج بهم ولاكرامة واينضا فما استحضرالآن في هذاالضرب رجلاصادقا ومأموماً ،بل الكذب شعار هم، والتقية والنفاق دثارهم،فكيف يقبل نقل من هـذاحـالـه!حاشاو كلافا لشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم

شیعہ وہ تھا جو حضرت عثمان، حضرت ربیر، حضرت طلحہ، حضرت معاویہ اور جن لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جنگ کی، ان کے بارے بیس طعن کرتا اور ان کو برا بھلا کہتا گین ہمارے کہتے ہیں اور شیخین سے دور بھا گئے ہیں تو ایسے لوگ واقعۂ ضال اور مفتری ہیں گین ابن بن تغلب شیخین کے بارے ہیں غلط ابن بن تغلب رکھتا تھا البتہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کوان سے افضل جانتا تھا البتہ حضرت علی رضی

فى عشمان والنوبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب علياً رضى الله عنه وتعرض لسبهم والغالى فى زماننا وغرفنا هو الذى يكفر هولاء السادة ويتبر من الشيخين ايضاً، فهذا صال مبعشر (ولم يكن ابان بن تغلب يعرض للشيخين اصال ، بل قد يعتقد علياً فضل منهما)

امام حاکم کے بارے میں وارد کردہ اس اعتراض کا جواب امام ذہبی نے یوں دیا:

میں کہتا ہوں بیاعتر اض ہرگز درست نہیں وہ رافضی نہیں بلکہان میں تشیع ہے

میں کہتا ہوں اللہ تعالی انصاف پندفر ماتا ہے یہ آدی رافضی نہیں بلکہ فقط شیعہ ہیں قلت كلاليس هورافضيابل تشيع (سير اعلام النبلا، ١٥ - ١٥ - ١٥) ميزان الاعتدال مين فرمات بين

قلّت الله يحب الانصاف ما الرجل رافضي بل هو تشيعي فقط

(میزان، ۳: ۲۰۸)

اعتراض خامس

مولانانے تیسری وجہ بدروایت قبول ندکرنے کی میکھی

''اس روایت کی سند میں عیاض بن عیاض عن ابیحن ابن مسعود الخ ہے دیکھیے البدایہ والنھایہ ، جلد ۵، مسلام ۱۷ وابن کشر جلد ۲۷، مس ۱۸ وغیرہ اور کتب اساء الرجال میں عیاض بن عیاض عن ابیدائخ ، باپ اور بیٹے دونوں کا کوئی پیتنہیں چل سکا کہ بیکون شے اور کیسے تھ؟

دُقة سے یاضعیف سے جُوخص اس کی صحت کا مدع ہے وہ سابق اعتراض کے علاوہ ان دونوں کی تو شیق بھی کتب الرجال سے پیش کر نے تھیل المنفعة ص ۲۲ سلطیع حیدر آباددکن میں عیاض بن تو شیق بھی کتب الرجال سے پیش کر نے تھیل المنفعة ص ۲۲ سلطیع حیدر آباددکن میں عیاض بن عیاض کا تذکرہ ہے گراس میں اس کا بھی ذکر ہے و لہ ید کسو سسماعا عن ابید و لا ابوہ عن ابید و لا ابوہ عن ابید و داور ذمہ داری سے ان کی تو شیق اور ساعت کے بغیر اس کی صحت کا ادعا محق باطل ہوگا۔ اور تفسیر منار میں اس کی تصریح ہے

و الذى اراه ان الرواية غيو صحيحة جمار عنيال كے مطابق بيروايت برگز (المنار، جلدا ١،ص٢٠) صحيحتبين ہے

اس عبارت كاخلاصه بيب

ا- عیاض بن عیاض کا تذکره کتب الرجال مین نبیس ملتا

٢- معلوم نبيل بي ثقد تنظي ياضعيف

سو۔ جوملا ہے اس میں ہے کہ ان کا سماع والد سے اور والد کا سماع حضرت ابومسعو درضی اللہ عنہ ہے جبیں

۳- صاحب تفیر منار کی رائے کے مطابق بیر مدیث صحیح نہیں

جواب

ہرایک کاجواب ملاحظہ فرمائے

ا۔ تقریباً تمام کتب رجال میں ان کا تذکرہ موجود ہے چندمشہور ومعروف کتب کے حوالہ جات ملاحظہ کچیئے

امام بخاری نے التاریخ الکبیر جلد کہ ۱۳۰۰ امام ابن ابی حاتم رازی (التوفی ۱۳۲۷) نے کتاب الجرح والتعدیل جلد ۱۳۳۹ م ۱۹۰۹) امام ابن حبان نے کتاب الثقات جلد ۲۵ میں ۱۳۲۸ میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ مولا ناپر لازم تھا کہ وہ ان کتب کی طرف رجوع کرتے اگر انھوں نے ان کا مطالعہ نہیں کیا تو انھیں یہ کہنے کا حق نہیں پہنچتا کہ اساء رجال کی کتب میں ان کا کوئی پیتنہیں جاتا حالا تکہ اسا تذہ اور تلا فدہ تک کا تذکرہ موجود ہے

۲۔ بیرکہنا کہ نہ معلوم بیر ثقہ ہے ماضعیف؟ ہر گز درست نہیں۔امام ابن حبان نے ان کی توثیق کی ہے کلھتے ہیں

عیاض بن عیاض، حفرت ابو مسعود انصاری سے روایت کرتے ہیں اور ان سے امام توری اور ان کے بیٹے عیاض عیاض بن عیاض یروی عن ابی مسعود الانصاری وروی عنه الثوری و ابنه عیاض بن عیاض

روایت کرتے ہیں

تعجیل المنفعة کے جس مقام سے مولانا نے عبارت لی ہے وہاں حافظ ابن حجر عسقلانی نے واضح طور پر بیر بھی لکھا ہے

انھیں امام ابن حبان نے ثقة قرار دیا ہے

و ثقه ابن حبان

(تعجیل، ص۲۲۳)

نمعلوم محرم موصوف نے اسے کوں رکردیا؟

امام ابن ابی حاتم رازی (التوفی ، ٣٢٧) اپنوالد کے حوالہ سے ان کے بارے میں رقمطر از

1

عیاض بن عیاض کی کنیت ابوقیلہ ہے یہ کوفہ کے رہنے والد سے دالد سے والے تھے بیا ہے والد کے والد سے دائیت ابومسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور ان کے شاگر دسلمہ بن کہیل اور موی بن قیس

عیاض بن عیاض ابو قیلة کوفی روی عن ابیه عن ابی مسعود الانصاری و روی عنه سلمة بن کهیل و موسی بن قیس الحضرمی

(كتاب الجرح والتعديل، ٣: ٩٠٩)

حضری ہیں

پھر جب مسلمہ محدثین ان ہے روایت لے رہے ہیں تو پھر انھیں غیر مقبول راوی قرار دینا کہاں درست ہے یا پھر بہ کہنا کہ معلوم نہیں ثقتہ ہیں یاضعیف ان محدثین پر عدم اعتاد کہلائے گا

سوسی بن مسعود عن سفیان ولم یشک وعن قبیصة عن سفیان ولم یقا فی الیم یا کروسماعاً عن البیه و لا ابوه عن ابی مسعود "اس سے پہلے عبارت بیے ہے' شم اخو جه احمد عن موسیٰ بن مسعود عن سفیان ولم یشک وعن قبیصة عن سفیان ولم یقل فی الم مسندعن ابیه "جوواضح کررہی ہے کہ حافظ ابن جرع مقلانی ،امام احمد کے حوالہ سے تعتقد کر رہی ہے کہ حافظ ابن جرع مقلانی ،امام احمد کے حوالہ سے تعتقد کر ہے ہیں کہ انھوں نے ان (عیاض) کے والد سے ساع اور ان کے والد کا حفر ت ابو مسعود ورق بن سعود اور قبیصہ کے حوالے سفیان سے نقل کیا اور مند ہیں "عن ابیه "کے الفاظ بھی نہیں جیں (تعجیل ، ۲۲ س) مالانکہ بیحافظ ابن جرکا مغالط ہے کیونکہ امام احمد نے اسموی بن مسعود اور قبیصہ سے ہرگر نقل نہیں کیا اور لم یذکر سماعاً کے الفاظ بھی منداحمد ہیں نہیں ہاں بیتاری نخوالے ہے تیمرہ ہوسکتا ہے کیونکہ امام بخاری نے ان راویوں سے بیروایت نقل کی ہے۔ ان کے الفاظ ہیں

"عياض قال موسى بن مسعود عن سلمه عن عياض عن ابيه عن ابن مسعود"

بقال قبیصة عیاض بن عیاض عن ابن مسعود (التاریخ الکبیر، ۲۳:۲۲۷) ہاری تائید تاریخ کبیر کے محشی علامہ عبدالرحمٰن بن یخی بیانی کی تحریب بھی کرتی ہے۔ کہ امام ابن جرنے جو بچیل المنفقہ میں بیاضافہ کیا ہے

والذى فى المسند وفى تاريخ البخارى عن ابى نعيم ... ثم اخرجه احمد عن موسى بن مسعود عن سفيان ... وقال لم يذكر سماعاً عن ابيه ولا ابوه عن ابى مسعود

ہم کہتے ہیں ہم نے مند میں موی اور قبیصہ سے
روایت نہیں پائی اور نہ ہی وہاں و لسم یا کہ کسر
سماعاً کے الفاظ ہیں الخ البتہ مؤلف (امام
بخاری) نے موی اور قبیصہ سے روایت کیا ہے
جیرا کہ سامنے موجود ہے

ہے ہیں سماعاً اشبه ولم یا کا سماعاً کے الفاظ مولف (امام فی اشتراط بخاری ) کے موقف کے زیادہ مناسب ہیں کیونکہ ان کے ہاں راویوں کی ملاقات کاعلم میں کیدر ، ۲۳:۷) آناضروری ہے

اقول لم اجد في المسند الرواية عن موسى وقبيصة ولا قوله ولم يذكر سماعاً الخوانما الذي الحرجة عن موسى وقبيصة المؤلف كما ترى المؤلف كما ترى وقوله ولم يذكر سماعاً اشبه بمذهب المؤلف في اشتراط العلم باللقاء

يعارت فل كرنے كے بعد لكھتے ہيں

(التاريخ الكبير ۲۳:۷۰) اعتر اض ساوس

بصورت صحت ان روایات سے صرف اتنا ہی ثابت ہوگا کہ چھتیں منافق تھے اس سے یہ کیونکر ثابت ہوگا کہ ان کے علاوہ اور کوئی منافق نہ تھا؟ معجد میں خطبہ جمعہ کے موقع پرچھتیں آ دمیوں کو نکال دیۓ سے میر کیسے لازم آیا کہ مدینہ طیبہ میں منافق ہی صرف میستھے باتی اور کوئی نہ تھا

جواب

ہمارامدیٰ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے اساء ہے آگاہ فرمایا تھا
یہی وجہ ہے کہ چھتیں کانام لے کرانہیں مسجد سے نکال دیاا گر آپ نام نہ جانتے ہوتے تو یہ کیے
ہو گیا؟ اس روایت سے صرف ای بات کواہل علم نے ثابت کیا ہے، رہامنافق کتنے تھے؟ کوئی
بھی نہیں کہتے کہ صرف چھتیں تھے، ان کے علاوہ بھی تھے اس کا کس کوا نکار ہے؟ رہا یہ کیا آپ
علاقہ انہیں جانتے تھے یانہیں تو ہماراموقف یہ ہے انہیں بھی آپ اللہ جانتے تھے کاش تم نے
اس حدیث کو کمل طور پر پڑھا ہوتا تو مسکلہ ازخودوا ضح ہوجا تا ہے

آئے ہم پوری روایت سامنے لاتے ہیں شیخ ابن مردو بید حضرت ابومسعود انصاری رضی اللّٰد عنہ سے روایت کرتے ہیں رسول علیقہ نے الیا ہمیں خطبہ دیا پہلے میں نے اس کی مثل نہ سنا آپ علیقہ نے فرمایا

اے لوگو، بلاشبہتم میں پچھ منافق ہم ہیں میں جس کا نام لوں وہ اٹھے فرمایا فلاں اٹھ فلاں اٹھ قلاں اٹھ حتی کہ چھتیں آ دمی اٹھادیے پھر فرمایا بلاشبہتم میں سے اور بلاشبہتم سے اور بلاشبہتم میں سے اور بلاشبہتم میں سے اور بلاشبہتم سے اور

ایها الناس ان فیکم منافقین فمن سمیته فلیقم قمیا فلان قمیا فلان قمیا فلان متی قام ستة و ثلاثون رجلاثم قال ان منکم و ان منکم و ان منکم فسئلوا الله العافیة

(الدرالمنشور،٥:٥٥)

بعد میں آپ علیہ نے جو تین دفعہ فرمایا بلاشبتم میں سے اور فرمایا اللہ سے عافیت مانگو کا کیامعنی ہے؟ ا مام بیھقی کی وہ روایت جس میں معترض کامطعون راوی نہیں اس کے الفاظ تو ہمارے مدعی کو نہایت واضح کرویتے پھر جب چھتیں منافق ذلیل کر کے زکال دیے تو فرمایا

ان فیکم او منکم منافقین بلاشبتم میں یا فرمایاتم میں سے کچھ لوگ منافق بیں تواللہ تعالیٰ سے عافیت مائلو

فسئلوا الله العافية

(دلائل النبوة ، ٢ : ٢٨٦)

درمنثور کی روایت میں صرف بیرتھا کہ 'تم میں' کین یہاں واضح ہے کہ 'تم میں منافق ہیں، یعنی کچھ کوہم نے نکال دیا ہے اور کچھ ابھی تم میں باقی ہیں ان پر پروہ ڈال رہے ہیں لہذ اللّٰد نعالٰی سے عافیت مانگواورا پے ظاہر و باطن کودرست کرو۔

مسجد ضرار بنانے والے

جن لوگوں نے مسجد بنائی تا کہ اللہ تعالی کے حبیب علیقہ کوشھید کردیں ان کایردہ بھی فاش کردیا گیااوران کی تعدادا حادیث میں بارہ آئی ہے بیان چھتیں کےعلاوہ ہی تھے۔ تبوک کے راستہ میں سازشی

تبوک کے واپسی پر راستہ میں جنہوں نے آپ ایستہ کوشھید کرنے کامنصوبہ بنایا ان کی تعداد بھی بارہ تیرہ یا چودہ آئی ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے گفتگو میں ان کی تفصيل موجود ہے

#### جهاد سےممانعت

تبوک سے واپسی پرآپ علیقہ کو جو تعلیمات دی گئیں ان میں سے ایک پرتھی کہ جب آپ سے اب یہ جہاد پر نکلنے کی اجازت مانگیں تو

فقل لن تخو جوا معی ابداولن فرمادین تم میرے ساتھ بھی تہیں نکاو گے اور نتم ير عاته ل كرجهادكروك

تقا تلوامعي عدوا

اگرآپ کوان افراد کاعلم نہ تھاتو آپ آئندہ انہیں جہاد سے کیسے روکیں گے،روک تب ہی گئے ہیں جب ان کا کامل علم ہو

جنازه كى ممانعت

اب تو آپ ایسته کومنافقین کا جناز ہ پڑھنے ہے منع کر دیا گیا پیچیے مفسرین کی آرا ہڑی تفصیل ہے گذر چکی ہیں ہے۔ ہے گذر چکی ہیں ہینہ ہی ممکن ہے جب آپ علیقہ کوان افراد کا کامل علم عطا کر دیا ہے تمام بھی تو ان چھتیں کے علاوہ ہی تھے۔ لا تعلمهم نحن نعلمهم كامفهوم

اگرذ ہن میں بیسوال ابھرے کہ اللہ تعالی کا ارشادگرامی لا تعلیمهم (تم ان منافقین کونہیں عانتے) واضح کررہا ہے کہ آپ علیہ کومنافقین کے احوال سے آگاہی نہ تھی اس کے باو جود كيك كبها جاسكتا ب كه آب عليقة كوآگا مي تقى-اس سلسه میں چند گذارشات درج ذیل ہیں ال بلاشبه بدالفاظ بتارج بین که آپ ایسی کومنافقین کاعلم نه تها مگر جب دیگر آیات قرآنیہ آشکار کر رہی میں کہ آپ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرما دیا تھا جیسا کہ فرمایا و علمک مالم تکن تعلم (اورالله نے تعلیم دیدی اس چیز کی جوتم نہیں جاتے تھے) تو یوں كهاجائ كالبيلية ب عليه وكلم ندتها يلم بعد مين ديا كيا-٢ مفسرين كرام نے ان الفاظ قرآنيكا ترجمه يول كيا ہے كه آپ علي انھين نہيں جانتے ہاں ہم جانتے ہیں اور ہم شخصیں ان پر مطلع کردیں گے۔ ا مام ابواللیث سمر قندی (المتوفی ، ۱۸ سه ۱۵) ان الفاظ کامفهوم یول بیان کرتے ہیں۔اللہ تعالی فرمار ہاہے میں ظاہر و مخفی جانتا ہوں اور ان کے لاني عالم السر والعلانية و نعلم

نفاق کوبھی جانتاہوں اوران کا حال تم پر

نفاقهم نعرفك حالهم

(بحو العلوم: ۲۰۲) آشکارکردولگا

امام عبد الرحمٰن ابن جوزی (۵۹۷) کے الفاظ ہیں

لاتعلم انت حتى نعلمك بهم مم تم نبيل جانة يبال تك كرجم تم كوآ گاه

(زاد المسير، ٣٤٢:٣) نهيل كروية

یبی الفاظ امام ابوالحسن علی بن محمد ماور دی (التوفی ۲۵۰ه ) کے ہیں \_ 1

امام علاء الدين على بن محمد خاز ن حضرت كلبي اورسدي سے روايت نقل كرنے كے -4 بعد ( کہ حضور علیہ نے دوران خطبہ جمعہ متعدد منافقین کومسجد سے ذکیل ورسوا کر کے نکال

ديا) لكھتے ہيں

فان صح هذا القول فيحتمل ان يكون بعدان اعلمه الله حالهم و سماهم له لان الله سبحانه و تعالىٰ قال لاتعلمهم نحن نعلمهم ثم بعد ذالک اعلمه بهم

(لبابالتاويل،١٠٢٢) ۵۔ شخ محمعلی صابونی رقمطراز ہیں اى لا تعلمهم انت يامحمد لمهارتهم فى النفاق بحيث يخفى امرهم على كثيرين ولكن نحن نعلمهم و نخبرك عن احوالهم

(صفوة التفاسير، ١:١٥٨)

اى لا تعرفهم باعيانهم لمهارتهم في النفاق بحيث يخفى امرهم على كثير و لكن نحن نعلمهم و نخبرك عن احوالهم

(المقتطف، ۲:۲۲)

٣۔ يات پہلے کی ہے جيها كهم في عرض كيا كديه يهل كامعامله ب بعد مين حضور عليقية كومنافقين كاعلم

اگر بیروایت درست ہے توممکن ہے ای کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے احوال اور ناموں پر آپ علیہ کومطلع فرما دیا ہو كيونكه الله تعالى كافرمان ہےتم أنھيں نہيں جانتے ہم انھیں جانتے ہیں پھراس کے بعدآ عليه كوآ گاه فرماديا\_

اے محمطیقیہ! ان کے ماہر نفاق ہونے کی وجہ سے آپ اللہ انھیں نہیں جان سکتے ان کامعاملہ بہت سول مخفی ہے لیکن ہم جانتے ہیں اور ان کے احوال ہے آپ

ماللہ علیہ کو ہا خبر کردیں گے ٢ شخ مصطفی المنصوری کے بھی تقریباً یہی الفاظ میں

ان کے ماہر نفاق ہونے کی وجہ سے ان کی ذوات كوآب عليقة نهين جانته كيونكهان کا معاملہ کثیر برخفی ہے لیکن ہم جانتے ہیں اورہم آپ ایسی کو طلع کررہے ہیں۔ عطا کردیا گیااس پرمفسرین کرام کی تقریحات بھی موجود ہیں۔ جب سوال پیداہوا کہ سورہ محمد کی آیت' ولت عرف نهم فی لحن القول' بتارہی ہے کہ آپ علیہ منافقین کوجانتے تھے، اس کی تفیر میں آپ متعدد صحابہ کے اتوال بھی ملاحظ کریں گے کہ اس کے بعد آپ متعدد صحابہ کے اتوال بھی ملاحظ کریں گے کہ اس کے بعد آپ متعدد کی آیت بعد میں نازل ہوئی ۔ آپ چند مبارک ''لاتعلمهم'' پہلے کی اور مسورہ محمد کی آیت بعد میں نازل ہوئی ۔ آپ چند مفسرین کرام کی تقریحات ملاحظ کریں۔

ا۔ امام سلیمان الجمل (التوفی ،۱۲۰۴هه) یبی اعتراض نقل کر کے امام کرخی کے حوالہ

سے جواب دیے ہیں

فان قلت كيف نفى علمه بحال المنافقين هنا واثبته فى قوله و لتعرفنهم فى لحن القول فالجواب ان آية الاثبات فلا تنافى اهكر خى

سوال، يہاں منافقين كے احوال كے علم كى نفى كيے كردى حالانك، و لتعرفنهم فى ليحن المقول" ميں اس كا اثبات ہے۔ جواب: آيت نفى ، اثبات سے پہلے كى ہے لہذا منافات نہيں ہے۔

(الفتوحات الالهية، ٢:٢١٣)

٢- امام احمرصاوي (المتوفى، ١٣٨١هـ) نے بھی يبي الفاظ ذكر كئے

ان قلت كيف نفى علمه بحال المنافقين هنا واثبته فى قوله (و لتعرفنهم فى لحن القول) فالجواب ان آية النفى نزلت قبل آية الاثبات

سوال، یہاں احوال منافقین کی آپ علیہ اسلامی کے اور کی جاری ہے حالا نکدو لنعرفنهم فی کے اسلامی کی اسلامی کی ایک کے اللہ اللہ اللہ کی کی اللہ کی

(حاشیه صاوی، ۳:۲۸)

٣ شيخ صديق حسن قنوجي (التوفي، ١٨٠٧ه م) لكهية بين

بارشادگراي"و لتعرفنهم في لحن القول" كمنافى نهيس كيونكه آيت نفى، آیت اثبات سے پہلے کی ہے۔ لا ينا في هذا قوله تعالىٰ ﴿ و لتعرفنهم في لحن القول) لان آية النفي نزلت قبل آية الاثبات

(فتع البيان، ٣: ١٥٠) وفتع البيان، ٣: ١٥٠) تعلمهم كتحت آپ ابھی تک ان کے بارے میں علم قطعی نہیں رکھتے

اى الآن علما قطعياً

اس برحاشيه كلها

اس میں اس طرف اشارہ ہے جو حضرت حذیقہ رضی اللہ عنہ صاحب سر رسول العظیم کے بارے میں منفول ہے کہ وہ حضور توافیق کے بتانے کی وجہ سے منافقین کو جانتے تھے تو وہ اس آیت کے بعد کا معاملہ بے لبذا کوئی تعارض نہیں۔باری تعالیٰ کا ارشاد ہے شاید الله تعالیٰ اس کے بعد کسی امر کو پسند فرمالے

فيه اشارة الى ان مايروى ان حذيفة صاحب سر رسول غلطه کان يعلم المنافقين باعلامه غائب فهو بعد هذه الاية فلا تعارض لقوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذالك امراً (تفسير القرآن بكلام الرحمن،٥٥)

سوره محمد كتفيرس ان كالفاظيمين تم ضروراب لحن قول ہے انھیں پہیان ولتعر فنهم الآن في لحن القول مولا نا محد تعیم دیو بندی (استاذ تفییر دارالعلوم دیو بند) نے اس اعتراض وجواب کو

(تفسير القرآن ،٣٣٣)

ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔

لا تعلمهم دوسري آيت يس ولتعرفنهم الخ فرمايا كيا ب\_ان دونول آينول میں تعارض کا جواب سے ہے کہ انکار کی آیت پہلے ہے اور اثبات کی بعد کی۔

(تفيير كمالين شرح اردوتفبير جلالين،٣٠١)

### ارشادباری تعالی ہے

اَمُ حَسِبَ الَّذِيُنَ فِى قُلُوبِهِمُ مَّرَضُ اَنُ لَّنُ يُخُوجَ اللَّهُ اَضْ عَا نَهُمُ وَلَوْ نَشَآءُ لَا اَرَيْنَا كَهُمُ فَلَعَرَ فُتَهُمُ بِسِيمُهُمُ اَضْ عَا نَهُمُ وَلَوْ نَشَآءُ لَا اَرَيْنَا كَهُمُ فَلَعَرَ فُتَهُمُ بِسِيمُهُمُ وَلَتُعُوفِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اَعْمَا لَكُمُ هُ وَلَتَعُوفِ اللَّهُ يَعْلَمُ اَعْمَا لَكُمُ هُ وَلَتَعُوفِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اَعْمَا لَكُمُ هُ وَلَتَعُوفِ اللَّهُ يَعْلَمُ اَعْمَا لَكُمُ هُ وَلَتَعُوفِ اللَّهُ يَعْلَمُ اَعْمَا لَكُمُ هُ وَلَتَعُوفِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اعْمَا لَكُمُ هُ وَلَتَعُوفُ اللَّهُ يَعْلَمُ اعْمَا لَكُمُ هُ وَلَيْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اعْمَا لَكُمُ هُ وَلَا لَهُ اللَّهُ يَعْلَمُ اعْمَا لَكُمْ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اعْمَا لَكُمُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اعْمَا لَكُمْ وَلَا لَهُ وَلَا لَا اللّهُ يَعْلَمُ اعْمَا لَكُمْ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ الْعُلْمُ اعْمَا لَكُمْ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّه

کیا جن کے دلوں میں بہاری ہے اس گھمنڈ میں ہیں کہ اللہ ان کے چھے بیر ظاہر نہ فر مائے گا اگر ہم چاہیں تو تمہیں ان کو دکھا دیں کہ تم ان کی صورت سے بہچان لو اور ضرور تم انہیں بات کے اسلوب میں بہچان لو گے اور اللہ تمہارے مل جانتا ہے

اس آیت مبارکہ کے تحت بھی سحابہ سے لے کر آج تک اہل علم نے تقریح کی ہے كالله تعالى في حضور عليقة كومنافقين كالعلم عطافر ماديا-

ا حفزت انس رضی الله عنه ہے مروی ہے

اس آیت کے بعد حضور علیہ برمنافقین کی کوئی شئے پوشیدہ نہ رہی آپ علیقہ الميس چرےمبرے سے پہيان ليتے تھے

ما خفي على رسول الله عليه بعد هذه الاية شئى من المنافقين كان يعر فهم بسيماهم

(حاشیه شیخ زاده ،۵۹۵:۵۹۵)

۲ امام ابن ابی حاتم ۱۳۲۷ تھی آیات کے تحت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے قل رتين

اس کے بعد اللہ تعالی نے حضور علیہ کوم منافقين كاعلم عطافر ماديا اورآپ علي ابل نفاق كانام لي كرنشاند بى فرماوية

شم دل الله النبي على الله بعد على المنافقين فكان يدعو باسم الرجل من اهل النفاق

(تفسير لابن ابسي حساتم

(mr99:120,

الله تعالی فرمار ہاہے کد کیا بیمنافق ممان كرتے ہيں جن كے دلوں ميں دين كے حوالے سے شک اور ان کے یقین میں ضعف ہے ۔ تو ان کے دلول میں اہل ایمان کے بارے میں جوحمد ہاے

س۔ امام ابن جربرطبری (التوفی، ۱۳) نے اس مقام پر جو کچھ کھا ہے وہ درج ذیل ہے يقول تعالى ذكره احسب هؤلاء المنافقون الذين في قلوبهم شك فى دينهم وضعف فى يقينهم فهم حيساري في معرفة البحق ان لن يخوج الله ما في قلوبهم من

الاضغان على المؤمنين فيبديه لهم ويظهره حتى يعرفوا نفاقهم وحيرتهم فى دينهم (ولو نشاء لاريئا كهم) يقول تعالىٰ ذكره ولو نشاء يامحمدلعر فناك هؤلاء المنافقين حتى تعرفهم

وقوله (فلعرفتهم بسيماهم) يقول فلعر فتهم بعلامات النفاق الظاهرة منهم في فحوى كلامهم وظاهر افعالهم .....

ثم ان الله تعالى ذكره عرفه باهم

اس کے بعد سند کے ساتھ حضر ت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے قل کیا

هم اهل النفاق وقد عرفه اياهم فى برأة فقال ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره وقال قل لن تخر جوا معى أبدا ولن تقاتلوا معى عدوا

سامنے ہیں لائے گا ، تو اللہ تعالی نے اے
آشکار فرمادیا اور اس قدر ظاہر کر دیا کہ
اہل ایمان ان کے نفاق ہے آگاہ ہوگے
(ولوث ء) اللہ تعالی فرما رہا ہے اے مجم
علیہ اگر ہم چاہتے تو ان منافقین کی
نشاندہی فرما دیتے حتی اکہ آپ بیچان
لیتے

ارشادگرامی (فلعرفتهم بسماهم) فرمایا آپ تو علامات ظاہرہ اور افعال ظاہری ہے ہی پہچان جاتے ہیں

پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ مالیہ کوان کی پہچان عطافر مادی۔

آپ علی کے مسابق کوسورہ بسر آت میں اہل نفاق کی پہچان عطاکرتے ہوئے فرمایا آئندہ ان میں سے فوت ہونے والے پہ جنازہ نہ پڑھواور نہ اس کی قبر پر قیام کرو اور نہ ہی ہمارے ساتھ جہاد میں شرکت کرو گے ساتھ جہاد میں شرکت کرو گے ساتھ جہاد میں شرکت کرو گے

# اں کے بعد حضرت ننحاک کی سندھے یوں تفییر نقل کی

هم اهل النفاق ( فلعر فتهم بسيما هم ولتعر فنهم في لحن القول) فعر فه الله اياهم في سورة براة فقال ولا تصل على احد منهم مات ابـدا) وقال قل لن تخرجوا معى ابدا ولن تقاتلو معى عدوا اس کے بعد ابن زید ہے ان الفاظ میں تفسیر نقل کی هؤ لاء المنافقون قال وقد اراه الله اياهم و امرهم ان يخر جوا من

الله تعالى نے سوره برأت ميں اہل نفاق کی پیجان عطا کر دی اور فر مایاان میں ہے مرنے والے کا جناز ہ نہ پڑھواور فر مایا ان سے کہدووآئندہتم میرے ساتھ نہیں جاسکو گے اور نہ ہی میرے ساتھ جہاد میں ش کت کرسکو گے۔

بیمنافق ہیں ،اللہ تعالیٰ نے ان کی حضور مالله علیه کو پیچان عطافر مادی اور مسجد سے نكا لنے كا حكم دے ديا۔

(جامع البيان ، ۱۳ ، ۸۱ ، ۹۸ )

س امام ابوالقاسم عبد الكريم بن هوازن قشيري (التوفي ٢١٥٠) كالفاظ بي ليس الامر كما تو همو ه بل الله يفضحهم ويكشف تلبسهم ولقد اخسر الرسول عنهم وعرف اعيانهم

آگے چل کر لکھتے ہیں

المومن ينظر بنور الفراسة والعارف ينظر بنور التحقيق

معاملة تمبارے وہم كے مطابق نبيس بلكه الله تعالی انھیں ذلیل فرمائے گاءان کا مرمنکشف فرما دے گا،حضور علیہ کوان کے بارے میں اطلاع دی اوران کی ذوات کو پہچانا

مومن نور ذات ہے ویکھنا ہے ،عارف نور متحقیق سے اور موحد اللہ کی ذات سے دیجھا والموحدينظر بالله فلايستتر جاسركوني شئ مخفى تبيس ربتى عليه شئي

(لطائف الاشارات ،٣٠٥)

۳- امام فخرالدین رازی (۲۰۲) اس آیت مبارکه کے تحت لکھتے ہیں نبي في منافقين كوپيجان ليتے مگراہے ظاہر نہ والنبى عليه السلام كان يعرف فرماتے بہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے المنافق ولم يكن يظهر امره الي معاملات کے اظہار کا حکم دے دیا۔ ان اذن الله تعالىٰ له في اظهار

(مفاتيح الغيب ، • ١ : ٥٩)

۵۔ امام نظام الدین نیشا پوری (۲۸) نے امام کلبی کے حوالہ سے لکھا

لحن القول كذبه ولم يتكلم بعد نزولها منافق عندرسول الله عليله الاعرفه

لحن القول ،جھوٹ، اس کے بعد کوئی منافق رسول الله عليه على ساتھ كفتكو كرتاتو آپ عليه اسے پہيان ليتے۔

(غوائب القرآن ، ۲: ۱۳۷)

٧- امام ابن عادل خنبلی (٨٨٠) آیت کامعنی واضح کرتے ہوئے رقمطراز ہیں

اس کے بعد کوئی منافق گفتگو کرتا تو آپ فكان بعد هذا لا يتكلم منافق عند النبى عليه الاعرفه بقوله علی اس کی باتوں سے پہیان کیتے۔

(اللباب في علوم الكتاب ،١٤١ ٢٢٨)

امام جلال الدين سيوطى (١١٩) نے لکھا

يظهر احسادهم على النبي ملية والمؤمنين (جلالين)

الله تعالى في ان كاحسد حضور عليه اور

ابل ایمان برآشکارکرویا۔

شیخ سلیمان الجمل نے اُنھی آیات کے تحت بدروایت نقل کی ،امام احد نے حضرت ابن معدورضى الله عند في كيارسول الله عليه عليه في خطبه مين ارشادفر مايا ، الله تعالى كي حمد وثنا

تم ثیں منافق ہیں جس کا نام لوں وہ کھڑا ہو جائے پھر فرمایا فلاں کھڑا ہو، فلاں کھڑا ہوجی کہ چھتیں کے نام لئے۔

ان منكم منافقين فمن سميت فليقم ثم قال قم يا فلان قم يا فلان حتى سمى ستة وثلاثين

(حاشية الجمل ١٥٢:٣٠)

9۔ امام ابوعبراللہ محد القرطبی (۲۲۸) حفرت انس رضی اللہ عنہ ہے مروی روایت کہ اں آیت کے نزول کے بعد کوئی منافق آپ علیہ مخفی ندر ہا بقل کرنے کے بعد کھتے ہیں

الله تعالیٰ نے وق کے ذریعے پہچان عطا فرمائی یا ایس علامت کی نشاندہی فرمائی

عرفه الله ذالك بوحي او علامة عرفها بتعريف الله اياه

جس سے پیچان ہوجائے۔

(الجامع الاحكام القرآن ،٨:١٢)

ا\_ شیخ مصطفے المنصوری نے بھی حضرت انس رضی الله عند کا بیقول فقل کیا ہے کہ اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد آپ علیقہ پرمنافقین کی کوئی شیخفی ندر ہی۔

(المقتطف، ۲۰۰۵)

اا۔ امام احمد صاوی مالکی (التوفی ، ۱۲۴۱) آیت کامفہوم ان الفاظ میں واضح کرتے ہیں اے نبی علیہ آپ اہل نفاق کوان کی باتوں سے پہچان لیتے ہیں جن کا ظاہر ايمان واسلام اور باطن كفر وكتتاخي موتا

وانك يا محمد لتعرفن المنا فقين فيما يعر ضونه بك من القول الذي ظاهره ايسمان واسسلام وباطنه كفر

#### ۱۲ امام سیرمحمود آلوی (الهتوفی ، ۱۲۷)ان آیات کے تحت رقمطراز ہیں

صحت کے ساتھ ثابت ہے کہ بعض اول ا کرام نیک وبداور کافر ومومن کو پھانے ہوئے کہتے ہیں ، مجھے فلال سے معصیت کی ہو، اور فلا سے ایمان کی خوشبو اور فلال سے كفركى بدبوآرہى ہے اور معاملہ اس طرح ہی ہوتا ہے تو رسول اللہ علیقہ اس معرفت میں تمام سے کہیں اولی ہیں اورمکن ہے آپ ان علامات سے جانتے ہوں جو ہماری عقول سے ماورا ہیں اوراس مديث (اتقوا فراسة المؤمن انه ينظربنور الله تعالى ش مركورثورم شخصیت کی استعداد اور درجہ کے مطابق ہوگالیکن نبی علیہ اس میں تمام سے کال

وان صح ان بعض الاولياء قدست اسرارهم كان يعرف البر والفاجرو المؤمن والكافر ويقول اشممن فلان رائحة المعصية ومن فلان وائسحة الايسمان ومن فيلان وائبحة الكفر ويظهر الامر حسبما اشار فرسول تالبه بتلك المعرفة اولى واولى ولعلها بعلامات وراء طور عقولنا والنور المذكور في خبر اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله تعالئ متفاوت الظهور بحسب القابليات وللنبى فليسلم اتمه (روح المعانى، ب٢ ٣٢٣،٢)

آگے چل کرا شارات کے تحت لکھتے ہیں ولو نشاء لا رینا کھم فلعر فتھم بسیماهم وهي ظلمة في وجو ههم

یدان کے چہروں کی ظلمت ہے جونظر المی سے پہچانی جاتی ہے منقول ہے مومن نور

فراست ہے،عارف نور تحقیق ہے اور نبی علیقہ زات البی سے دیکھا ہے، یہ بھی منقول ہے کہ جوآ دمی قرب نوافل کا درجہ پالیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ویکھا ہے کیونکہ حدیث میں فر مایا بندہ نوافل کے ذر یع میرا قرب یا تا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ میں اے محبوب بنالیتا ہوں جب میں اسے محبوب بنا ليتا ہوں تومیں اس کی قوت ساعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کی قوت بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ ویکھتا ہے اور اس وقت وہ ہر شے ویکھا ہے یہی وجہ ہے بعض اولیاء كالمين عروج كے وقت بندون كے اعمال

تدرك بالنظر الالهى قيل المؤمن ينظر بنور الفراسة والعارف بنور التحقيق والنبى فالطبي ينظر بالله عزوجل وقيل كل من رزق قرب النوافل ينظر به تعالى لحديث لا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الـذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الحديث وحينئد يبصر كل شئي ومن هنا كان بعض الاولياء الكاملين على ماحكى عنه اعمال العباد حين يعرج بها

(روح المعانى ، پ٢٦: ١٣٣١)

ملاحظة ماليتي بين-

۱۳۰۔ شخ صلاح الدین یوسف''اور یقیناً تو انھیں ان کی بات کے ڈھب سے پیچان کے گا'' کے تحت لکھتے ہیں

البتہ ان کالبجہ اور انداز گفتگوہی ایسا ہوتا ہے جوان کے باطن کا غماز ہوتا ہے جس سے اے پیغیبر توان کو یقیناً پہچان سکتا ہے۔ ۱۳ مولانا امین احسن اصلاحی آخی آیات کے تحت '' منافقین کا پردہ اللہ چاک کرکے رہے گا'' کاعنوان قائم کرکے لکھتے ہیں

بی بھی ان کو دھمکی ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بیر بشددوانیاں جو کررہے

بیں تو ان کا گمان ہے کہ ان حرکتوں پر ہمیشہ پر دہ ہی پڑار ہے گا بھی اللہ ان کو بے نقاب نہیں کر ہے گا؟ اگر ان کا گمان یہ ہے تو بالکل غلط ہے اب وقت آگیا ہے کہ ان کے چہرے کی نقاب اللہ دی جائے تا کہ سب ان کو اچھی طرح پہچان لیں کسی کو یہ فریب میں مبتلا نہ کر سکیس ۔۔۔۔۔ یہ آخضرت عظیمی کو خطاب کر کے منافقین کو دھمکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے یہ ذرامشکل نہیں ہے کہ ان کو ای طرح بے نقاب کر دے کہ تم ان میں سے ہرایک کو اس کی خاص علامت امتیاز سے پہچان جاؤ کہ یہ منافق ہے اگر اللہ تعالیٰ ایسانہیں کر رہا تو یہ اس کی خاص علامت امتیاز سے پہچان جاؤ کہ یہ مشکل نہیں تم ان کی باتوں کے ایک بی مان کی ہو۔ ستاری ہے جمھارے لئے ان کا پہچان لیمنا کچھ مشکل نہیں تم ان کی باتوں کے ایک بی مان کی ہو۔ ستاری ہے دور نے پن ، اور ان کے لہجہ کے تذبیز ب سے ان کو نہایت آسانی سے تاڑ سکتے ہو۔ کلام کے دور نے پن ، اور ان کے لہجہ کے تذبیز ب سے ان کو نہایت آسانی سے تاڑ سکتے ہو۔ (تدبر قرآن ، ۲۲:۲۲)

۵ا شخ محمشفیج دیوبندی لکھتے ہیں

البندآ پی الله کوایسی بصیرت ہم نے دے دی ہے کہ آپ الله منافق کوخودانھیں کے کلام سے پہچان لیں گے۔

(معارف القرآن، ۸:۸۰)

اس سے سلے لکھا

لیکن آپ علیہ ان کوطرز کلام سے (اب بھی) ضرور پہچان لیں گے۔ (کیونکہ ان کا کلام صدق پر بینی اور آپ علیہ کونور فراست سے اللہ تعالی نے صدق و کذب کی پہچان دی تھی۔

(معارف القرآن، ۸: ۲۰۰)

١٦ - حافظابن كثير (التوفي ١٤٧) لكهية بين

کیا منافقین کا بیرخیال ہے کہ اللہ تعالی ان کامعاملہ اپنے اہل ایمان پر آشکار نہیں فرمائے گا بلکہ وہ عقریب اے ان برخا ہر کر

اى ايعتقد المنافقون ان الله لا يكشف امرهم لعباده المومنين بل سيوضح امرهم ويجليه حتى يفهم دےگا اور اہل ایمان انھیں خوب ہم جھ جائیں گو اللہ تعالی نے سورہ برات نازل کی جس میں ان کی وہ برائیاں اور ان کے افعال جو نفاق پر دال تھے بیان فرمادیے یہی وجہ ہے کہ اس سورت کا نام فاضحہ (ذکیل کر دیئے والی) ہے۔

نوو البصائر و قد انزل الله تعالى الله الله على نفاقهم ولهذا كانت تسمى الفاضحة

#### آ گے چل کر لکھتے ہیں .

رفد وردفی الحدیث تعیین جماعة اور حدیث میں منافقین کی ایک جماعت من المنافقین کے تعیین کا تذکرہ بھی موجود ہے۔

اس کے بعد چھتیں ۳۶ منافقین کو مسجد سے نام لے کر خارج کر دینے والی روایت منداحد کے حوالہ نے قل کی۔

ال اس آیت مبارکه کار جمه مولانا محمود الحن دیوبندی نے بیکیا ہے

اوراگر ہم چاہیں تجھ کو دکھلا دیں وہ لوگ ،سوتو پہچان چکا ہے ان کوان کے چبرے سے ادرآ کے پہچان لے گابات کے ڈھب ہے۔

ال پر حاشيه مولا ناشبيراحم عثماني كاييب

لیعن اللہ تعالیٰ تو تمام منافقین کو باشنجاصهم معین کرے آپ کود کھلاوے اور نام مام مطلع کروے کہ مجمع میں فلاں فلاں آدمی منافق ہے مگراس کی حکمت بالفعل اس دو ٹوک اظہار کو مقتضیٰ نہیں و بسے اللہ تعالیٰ نے آپ عظیقہ کواعلیٰ درجہ کا نور فراست دیا ہے کہ ان کے اظہار کو مقتضیٰ نہیں و بسے اللہ تعالیٰ نے آپ علی اس کے اس کے جار کا فقالوں کے طرز گفتگو سے اپ ورز بیر شناخت ہوجائے گی۔۔۔۔۔آگے چل کر لکھتے ہیں اپنے موجائے گی۔۔۔۔۔آگے چل کر لکھتے ہیں میں میں میں میں میں ایک دوجہ نے فیل موقتھ ہیں کو مزید مرتبی رکھا عام مقسرین میں میں میں میں ایک دوجہ نے فیل موقتھ ہیں دوجہ نے دوجہ کو اس دوجہ کو دوجہ کو اس دوجہ کو اس دوجہ کو اس دوجہ کو اس دوجہ کو دوجہ کو اس دوجہ کو دوجہ کے دوجہ کو دوجہ کو دوجہ کو دوجہ کو دوجہ کو دوجہ کے دوجہ کو دوجہ کو دوجہ کو دوجہ کو دوجہ کو دوجہ کو دوجہ کے دوجہ کو دوجہ کے دوجہ کو دوجہ کو دوجہ کے دوجہ کو دوجہ کو دوجہ کو دوجہ کو دوجہ کو دوجہ کے دوجہ کو دوجہ کے دوجہ کو دوجہ کو دوجہ کے دوجہ کو دوجہ کو دوجہ کو دوجہ کے دوجہ کو دوجہ کو دوجہ کے دوجہ کو دوجہ کے دوجہ کو دوجہ کے دوجہ کو دوجہ کے دوجہ کو دوجہ کے دوجہ کو دوجہ کے دوجہ کو دوجہ کو

۱۸ مولانااشرف علی تھانوی کی تفسیر بھی ملاحظہ کرلیجیئے فائدہ کے تحت لکھتے ہیں

درمنثورمیں حضرت ابن عباس سے روایت ہے

پھراس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے بیں حضور علیہ کا واطلاع دیدی تقی اس کے آپ اہل نفاق کوان کے نام لے

شم دل الله النبى عليه بعد على المنافقين فكان يدعو باسم الرجل من اهل النفاق

الكربلاتي

ناقل اورروح المعانی میں حضر تانس رضی اللہ عنہ سے بلاسندایک روایت ہے۔

کان علیہ السلام یعرفہم بسیماہم حضور علیہ منافقین کو حلیہ سے پیچان لیت اوراس مضمون کی روایت طبری نے ابن زید سے روایت کی ہے۔ سوپیلی روایت میں آیت سے کوئی منافات ظاہری نہیں کیونکہ بیدولالت معرفت بالمحن سے بھی ہوسکتی ہے البتہ روایت فائنے وثالثہ ظاہراً منافی میں کیونکہ بیدولالت معرفت بالمحن سے بھی ہوسکتی ہے انتفاء فی الماضی سے انتفاء فی الماضی سے انتفاء فی الماضی سے انتفاء فی المستقبل لازم نہیں آتا ، سومکن ہے کہ بعد فرول اس آیت کے معرفت بالسیماء بھی عطا ہوگئ ہو اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کومنافقین کا بتلا وینا جو بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے اس میں اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کومنافقین کا بتلا وینا جو بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے اس میں آتا کی معرفت کے متعلق دونوں احتمال ہیں۔

(بیان القرآن،۱۱:۳۲)

مولانانے سورہ توبہ کی آیت الا کے تحت فائدہ تحریکیا ہے وہ بھی ملاحظہ کرلیجیئے

اس کا مطلب بنہیں کہ آپ علیت ہیں اور بعد نزول آیت لتعرفنهم فی لحن
مطلب یہ ہے کہ آپ کے سکوت کی ہمیشہ بیعلت نہیں اور بعد نزول آیت لتعرفنهم فی لحن
القول کے تو پھر اختفا ہوا بی نہیں کما صوحوا فی تفسیر ھا

(بیان القرآن،۱۲۱)

۱۹۔ اس آیت کے تحت بحرالعلوم علامہ سید امیر علی ملیح آبادی (۱۲۲۱ھ۔۲۳۲۱ھ) نے لکھا۔

" بردلیل قطعی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کوکل منافقین کے حال ہے آگاہی عطا کی گئی في كيونكه اگر ايياً نه ہوتا تو اس حكم كى تقيل ممكن نه ہوتى لينى اگر آپ ، منافق كو نه پيچانتے تو بب اس کا جنازہ لایا جاتا تو کیونکر نماز سے انکار فرماتے اگر کہا جاوے کہ سورہ برآ ہیں زماياً "مر دوا عملي النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم .... الآية " <sup>يعني بع</sup>ض اعراب و بھن اہل مدینہ اپنے نفاق میں ایسے مشاق ہیں کہ تو ان کونہیں پہچانتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو الناہے۔ هـ يه آيت دليل ہے كه آپ كوبعض منافقين كاعلم نه تقا، پھر كوئكرتم كہتے ہوكه آپ ب منافقین کو پہنچانتے تھے جواب یہ ہے کہ اسکی تاویل میں دوصورتیں ہیں، اول سے كەرمول ﷺ كوكمى شخص كى قلبى حالت يعنى ايمان يا نفاق كا پيجاننا اى وقت حاصل ہوسكتا تھا جب آپ اس کی جانب توجه کریں کیونکہ جس شخص کی صورت سے آپ واقف نہ ہوں۔اس ک حالت ہے بھی واقف نہ ہول گے کیونکہ غیب کوسوائے حق سجانۂ تعالی کے کوئی نہیں جانتا ب بس الله تعالى نے آگاہ فرمایا كه بعض ایسے مشاق منافق ہیں جنگی صورت سے بھی تجلو اُگائی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو بخو بی جاتا ہے پس اس سے پیر لازم نہیں آتا ہے کہ اگر انوریااس کا جنازہ آپ کے سامنے آتا تو آپ اس کو نہ پہچانتے کیونکہ ایک توجہ کے دفت ألله تعالی نے آپ کو شناخت عطا فرمائی تھی دوسرا طریقہ تاویل میہ ہے کہ پہلے آپ کو الفول كا بالكلية علم نهيں ديا گيا تھا جيسے پہلے آپکو منافقوں كے جنازے پر نماز پڑھنے سے

اور ان کی قبروں پر کھڑے ہونے سے منع نہیں کیا گیا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے آپو یہ معرفت اللہ فرمائی، اگر کہا جاوے کہ یہاں بھی فرمایا۔ '' فلعو فتھم بسمیھم '' یعنی اگر ہم کو مظورہی تو ہم منافقوں کو مجھے دکھلا ویتے کہ ان کی علامت پیشانی سے تو انکو پہچان لیتا اس سے ملاہ ہوتا ہے کہ آپکو کلیۂ شناخت نہ تھی جواب یہ کہ نہیں بلکہ اس کے تو یہ معنی بیں کہ اگر ہم کی منظور ہوتا تو ہم انکی پیشانی پر ایک واغ وے دیتے یا بحکم ۔ '' قولہ ولو نشاء لمسخنہ'' ہم ان کی صورت منح کر دیتے اس اس سے اس قدر ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی معرفت کم منز کی صورت نہیں بگاڑی اور نہ انکی پیشانی پر داغ دیا بلکہ دوسرے طور پر ان کی معرفت کی کیودی۔ (مواہب الرحمٰن، پ ۲۵۰)

واضح ہو کہ ابتدا میں رسول اللہ اللہ بعض منافقوں کو بہچائے تھے اور بعض رکار
مثاق منافقوں کو نہیں بہچائے تھے چنا نچہ سورہ برا ہ میں فرمایا '' لا تعلمهم نحن نعلمهم '
( تو ان کو نہیں جانتا ہے) اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے) پھر اللہ تعالیٰ نے آنحضرت کے اللہ منافقوں کے لحن القول میں ایک معرفت دے دی جس سے آپ فوراً بہچان لیتے تھادر
آپ نے حضرت حذیقہ بن الیمان رہی اللہ عند کو اس فیض سے سرفراز کیا تھا تو میہ بہچان لیتے
تھے اور سوائے حذیقہ رہی اللہ عند کے کی صحابی جلیل کو بید شناخت نہ تھی اور صحابہ رہی اللہ علیہ قرائن سے معروف تھا کہ بید منافقین ہیں خصوصاً جبکہ رسول اللہ تھا تھی کی رضا مندی ان لوگول کے حق میں نہ ہو برخلاف البے صحابہ گے جن سے آپ بھی راضی تھے۔

روايت پراعتراضات كاازاله

اس روایت پر جواعتر اضات اللے اللے جیں ان کا از الد بھی کیے دیتے ہیں اس کے راوی اسباط بن نصر ہمدانی جیں ان کے بارے میں امام احمد نے ضعیف، امام نیا تی کہا قوی نہیں ،ساجی نے انہیں ضعفاء میں بیان کیا، امام ابن معین سے ایک روایت میں لیس بشنی ہے۔

(از اللہ الریب ،۳۱۳ تا ۱۳۳)

جواب

ا۔ ان کے بارے میں جوکلمات خیر ہیں ہم وہ بھی سامنے لائے دیتے ہیں امام بخاری نے صدوق ،امام ابن حبان نے ثقتہ بلکہ ایک روایت کے مطابق امام ابن معین نے ثقتہ کہا۔ (تھذیب التھذیب .۲۱۲۱)

٢ ي صحاح سن كرواة ميل سے بين ان آئم سے برده كرراويوں كوكون جانتا ہے؟ خودامام بخارى اورامام سلم نے ان سےروایت لى ب

امام بخاری کی روایت

امام بخارى باب الاستشقاء مين بطور تعليق نقل كرتے ہيں

اسباط نے منصور سے بیاضا فہ بھی نقل کیارسول
منطقیقی نے دعا کی توبارش برس بڑی اورسات
دن تک جاری رہی لوگوں نے کر ت بارش کی
شکایت کی تو فر مایا اے اللہ ہمارے اردگر دجونہ
کہ ہم پہتو بادل آپ کے سرافدس سے ہٹ
گئے اور اردگر دکے لوگوں پر برستے رہے

وزاد اسباط عن منصور فدعا رسول الله مالية فسقوا الغيث فاطبقت عليهم سبعا وشكا الناس كثرة المطر قال اللهم حوالينا ولا علينا فانحدرت السحابة عن رأسه یہاں امام عینی اور ابن جحر نے بیدواضح کیا کہ بیاسباط بن محمد نہیں بلکہ اسباط بن نفر
ہیں بچھ اہل علم مثلاً عافظ دمیاطی اور داؤدی نے اس اضافہ کی وجہ سے امام بخاری پاعتراض
اٹھایا کہ سابقہ واقعہ مکتہ المکر مہ کا ہے اور بید مدینہ طبیبہ کا، لہذا دونوں کا اکٹھا ہونا کیے ممکن
ہے؟ محد ثین نے اس کا تفصیلی جواب دیا، امام ابن ججرعسقلانی (المتوفی ۸۵۲) رقمطراز ہیں
ولیس ھذا التعقیب عندی جید اذ بیتنقید ہمارے نزدیک ورست نہیں کیونکہ
لا مانع ان یقع ذلک موتین محمکن ہے واقعات ہی دوہوں
اس کے بعد تفصیلاً واقعات نقل کے اور کہا

اس سے ظاہر ہو گیا اسباط بن نصر نے مذکورہ اضافہ میں کوئی غلطی نہیں کی اور نہ ہی انھوں نے ایک حدیث کو دوسری کے ساتھ گڈ مڈ کیا

وظهر بذلك ان اسباط بن نصر لم يغلط في الزيادة المذكورة ولم ينقل من حديث الى حديث

(فتح الباري ۲: ۱۰ ۱۳)

ہے

(20) نے اس کوسوال و جواب میں یوں تحریر کیا۔

اگر یہاں بیسوال ہو کہ قریش اور التماس ابو

سفیان مکہ کا واقعہ ہے نہ کہ دینہ کا تو اس کا

جواب بیہ ہے کہ بیہ واقعہ مکہ کا ہی ہے مگر

اسباط کے اضا فہ کا تعلق مدینہ سے ہے اور

اس پردیگرروایات شاہد ہیں

امام ثمر يوسف كرماني (التوفي ١٢٠ فيان قلت قصة قريش والتماس ابى سفيان كانت في مكة لافي المدينة قلت القصة مكية الاالقدر الذي زادااسباط فانه وقع في المدينة والروايات الاخر تدل عليه (الكواكب الدراري ٢٠: ١١٣)

امام سلم كى روايت

امام ملم في ان سے "باب طيب رائحة النبي علي " كتر روايت ال

سَدِيْقُلَ كَى "حد تنا عمر وبن حماد بن طلحه القناد حدثنا اسباط هوا بن نصر الهمداني عن سماك عن جابر بن سمره" (مسلم ، كتاب الفضائل) اس کے شارحین قاضی عیاض اورا مام نووی وغیرہ میں سے کسی نے اعتراض تک نہیں کیا امام ابوزرعه كااعتراض

حافظ ابن حجرعسقلانی رقمطرازی که اس راوی کی وجه ہے امام ابوز رعہ نے مسلم بداعتر اض کیا تھا (تهذيب التهذيب، ١:٢١٢)

بلاشبه بیاعتراض ہواامام نووی نے مقدمہ منصاح شرح مسلم میں شیخے سعید بن عمرو کے حوالہ سے اس کی تفصیل دی ہے۔

کیکن اس مقدمہ میں دومقامات برموجود ہے کہ حافظ نیشا پورشیخ کی بن عبدان نے قل کیا کہ مجھےا مامسلم نے خود بتایا

میں نے اپنی کتاب امام ابو زرعدرازی کے سامنے پیش کی انھوںنے جس روایت میں کسی علت کی نشا ندہی کی میں نے اسے ترک کرویا اورجس کے بارے میں کہا یہ سیج ہے اور اس میں کوئی علت نہیں اسے میں نے فقل کر دیا۔

عرضت كتابي هذا على ابي زرعة الرازى فكل ما اشار ان له علة تركته وكلماقال انه صحيح و ليس له علة خرجته

(مقدمه،۱۳،۱۳)

کیااس کے بعداعتراض کی گنجائش رہ جاتی ہے؟ ضعف بی سی

ہم اگر مان لیں کہ بیضعیف راوی ہیں لیکن بطور تابع وشاہدان کی روایت لینے میں کون ی رکاوٹ ہے؟ اگر بیاس روایت میں منفر دہوتے اور کسی اوثق کی مخالفت کررہے ہوتے تو ہم آئیس ترک کردیے لیکن ایسی کوئی بات سامنے ہیں بلکہ اس سے دیگر روایات کی تا پید ہو

ربی ہے اور ہم بیروایات صرف اور صرف تا پید کیلے لا رہے ہیں ورنہ ہمارا موقف تو قر آئی

آیات مثلًا''یا یہا النبی جاہد الکفار والمنافقین'' ''ولا تصل علی احد منهم

مات ابدا'' '' ولت عوفنهم فی لحن القول'' سے واضح اور آشکار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شخ

ناصر الدین البانی نے بھی لکھا

اسباط بن نفر کے حفظ میں اگر چہ کلام ہے مگرامام مسلم نے ان سے احتجاج کیا ہے، امام بخاری نے انھیں صدوق کہا ویگر محدثین نے انھیں ضعیف کہا تو بطور شاہدو تا بع ان سے روایت لینے میں کوئی حرج اسباط بن نصر و انكان فيه كلام من قبل حفظه فقد احتج به مسلم و قال فيه البخارى صدوق و ضعفه آخرون فهو لاباس به في الشواهد والمتابعات

(سلسلة الاحادیث الصحیحه، ۲،۲۸ می نہیں فقول امام ابن جمرعسقلانی ان دوآئمکی قبولیت کے بعد کسی دوسر کے شنی جائے (مقدمہ فتح الباری، ۳۸۱)

## ارشادباری تعالی ہے

إِذَا جَآءَكَ اللهُ نَافِقُونَ قَالُو نَشُهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ يَشُهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ وَاللهُ يَشُهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَذِبُونَ ه

(المنافقون، ١)

جب منافق تمھارے حضور حاضر ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضور بیشک یقیناً اللہ کے رسول ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ منافق ضرور کہتم اس کے رسول ہو اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق ضرور جھوٹے ہیں۔

### اس کی امام علی بن احمد مهاتمی (التوفی ،۸۳۵) نے ان الفاظ میں تقبیر کی ہے

(اس کے نام ہے)جس کے کمالات کا اظہاراس کے رسول علیقہ میں ہے کہ انھیں ظاہروباطن ہےآگاہ کردیا ہے اوروہ دونوں کی رعایت کرنے والے میں (الرحمٰن) منافقین کے نفاق کااظہار فرمانے والا تا كدان كى سكت سے بياجا سكے (الرحيم )ان كى شہا دت اور ذوات كو ان کے خون کے لئے وصال بنانے والا (اذا جاء ک )اے باطن پرمطلع جبوہ تيرےياس آتے ہيں (السمسافقون قالوا) تاكهوه تحقي اين باطن ع مشغول كري محبوب الفاظ كے ساتھ اور اسے ان متعدد تاکید ات سے موکد کرتے ہیں (نشهد انک رسول الله) لفظ شہادت لاتے كيونكه شهود كاعلم باور جمله اسميدكوان اورلام مصموكدكيا تاكةتمهار ذہن میں پختہ کریں کہ یہی ان کاباطن ہے ----(الله يشهدان المنافقين لكاذبون )ان تي يربعير لم

ربسم الله)المتجلى بكما لاته نى رسوله حيث جعله مطلعا على الظواهر والبو اطن مراعياً لهما (الرحمن)باظهار نفاق المنافقين للتحذير عن حجتهم (الرحيم )يجعل شهادتهم واعيانهم جنة لدمائهم (اذا جاءك) ايها المطلع على البواطن (المنافقون قالوا) ليشغلوك عن بوا طنهم بكلمة تحبها مؤكدة بوجوهوهي (نشهدانک لرسول الله) اكدوها بلفظ الشهادة لانها علم عن شهود وبجعل الجملة اسمية مؤكدة بان واللام ليتقرر في ذهنك ان بواطنهم على فالك (الله يشهد ان المنافقين لكاذبون) ولا ببعدمنهم ان يسخلواهذه الشهادة جنة

کہ وہ اس شہادت کو اپنے خون کے لئے دفاع بنا ئیں باوجود یکہ وہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ علیقہ کوعلوم غیبیہ پراطلاع ہے اوران کے باطن بھی ان میں شامل ہیں لدمائهم مع علمهم باطلاع رسول الله عُلَيْكَ على الغيوب التي من جملتها بواطنهم (تبصير الرحمن، ٣٢٣:٢)

حضرت حذیفه رضی الله عنه اور علم منافقین یہاں یہ بات ذہن شین رہے کہ تمام امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ حضور علی ہے است مسلمہ کا اتفاق ہے کہ حضور علی ہے است مسلم کا انفاق ہے کہ حضور علی اللہ کہاجائے کہ آپ علی حضورت حذیفہ من اللہ اللہ کہاجا کہ آپ علی میں سے آگاہ ہی نہ محصور انہیں آپ علی ہے آگاہ فرمادیا؟

تو ماننا پڑے گا کہ حضور سرور عالم علیہ کواللہ تعالی نے دیگر علوم کے ساتھ منافقین کا علم بھی عطافر مایا جس میں سے بیکھ آپ علیہ نے اپنے غلاموں کو بھی عطافر مایا آ سے حضرت علم بھی عطافر مایا آپ کے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے بیس پڑھیے

صاحب سرالني عليسة

احادیث مبارکہ میں حضرت حذیفیٹی اللہ عند کامشہور لقب 'صاحب سوالنہی''
(حضور کے راز دال) ہے۔ بخاری میں حضرت علقہ رض اللہ عند سے مروی ہے میں ملک شام گیا میں نے دور کعات نماز اداکر کے دعاکی یا اللہ ، مجھے صالح ساتھی عطافر ما میں ایک جماعت کے پاس گیا۔ وہاں ایک برزگ شخصیت میرے پاس آکر تشریف فرما ہوگئی ، میں نے لوگوں سے ان کے بارے میں پوچھا تو بتایا بیصحافی رسول حضرت ابو درداء رض الله عند ہیں ، میں نے خیال کیا میں نے اللہ تعالیٰ سے ضالح رفیق کی دعاکتی وہ آپ کی صورت میں مقبول ہوئی ہے ، فرمایا تم کہاں سے ہو؟ عرض کیا میر اتعلق شہر کوفہ سے ہے ، فرمایا کیا تہمارے پاس حضور میں عند (حضرت عبداللہ بن مسعود) علیہ ہے جوڑے ، مسلی اور مسواک اٹھانے والے ابن ام عبد (حضرت عبداللہ بن مسعود)

کیا تمہارے ہاں حضور علیہ کے راز داں شخص نہیں جووہ جانتے ہیں دوسر اکوئی نہیں جانتا

اولیس فیکم صاحب سرالنبی میلانه الذی لا یعلم احد غیره

(البخاري ،مناقب عمار وحذيفة)

# اسرار سےمراداحوال منافقین ہیں

ا- حافظ ابن ججر "ان كسواان سے كوئى دوسرا آگا فہيں" كے تحت كلھتے ہيں

یہاں راز سے مراداحوال منافقین ہیں جن سے انہیں رسول اللہ عظیم نے آگاہ فرمایا المراد بالسر ما أعلمه به النبي النبي النبي النبي النبي المنافقين

(فتح الباری ، ۷: ۵۲)

۲- امام بدرالدین عینی (۸۵۵)صاحب، رالنبی علی ہے مرادواضح کرتے ہیں

اس سے مراد حضرت حذیفہ دخسی اللہ عندہ ہیں آپ علی اللہ نے انہیں منافقین کے احوال اور بعد میں ہونے والے فتنوں کے بارے میں آگاہ فرمایا اور انہیں راز کے طور پر محفوظ رکھنے کا اراد به حذيفه رضى الأعنه فانه على الله المحذيفه من المورامن احوال المنافقين وامورا من الذى يجرى بين هذه الامة فيما بعده وجعل ذلك سوابينه

(عمدة القارى ، ٢ ١ : ٢٣٧)

الى حديث ك تحت امام كرماني لكهة مين

حضرت حد یفه رض الله عند حضور الله کے راز دان بیں اخصیں رسول الله علیہ نے منافقین کاعلم عطافر مایا

صاحب السو هو حذيفة اطلعه رسول الله على المنافقين (الكرماني على البخاري، ١٨:١٥)

سم۔ امام شہاب الدین قسطلانی (۹۲۳) رقسطراز ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جس چیز سے آگاہ متھا۔ سے آگاہ نہ تھا۔

بیمنافقین کے نام ونب تک ہے آگاہ تھے

من معرفة المنافقين باسمائهم و

رارشاد السارى شرح صنحيح البخارى،٨:٨٠٢)

۵۔ امام ابن فجر کی (۱۹۷۴) لکھتے ہیں

حذيفة صاحب سررسول الله عليسه المتعلق بالتمنافقين والفتن

(الزواجو، ١:٨١)

حضرت حذيفه رضي الله عنه منافقين اور فتتول ك حواله سے حضور علیہ سے علم حاصل ہونے کی وجہ سے آپ علیقہ کے رازدال تفہر ہے

حضور علیت ف حفرت حذیقه رض الله عد کو منافقین کے نام اور امت میں بریا ہونے واليفتول كمتعلق رازسية كاهفرماديا

٢- امام ممس الدين ذهبي (٢٨٨) حفرت حذيفه رض الشعند كي بار عين رقمطر از بين و كان النبي عُلَيْكُ قد اسرا لي حذيفة اسماء المنافقين وضبط عنه الفتن الكائنة في الامة

(سیر اعلام، ۲:۳۳)

ے۔ امام ابن اثیر الجزری (۱۳۰ ) حضرت حذیفہ دضی اللہ عنہ کے حالات میں لکھتے ہیں منافقین کے حوالہ سے بیر سول اللہ علیہ صاحب سر رسول الله عَالِبُهُ في كراز وان تح جنفيل حفرت حذيفه رضي الله المنافقين لم يعلمهم احد الاحذيفة منے علاوہ کوئی دوسرا نہ جانتا صرف انہیں اعلمه بهم رسول الله عليله بى رسول التعليقية معلم عطافر مايا (اسد الغابه، ۱:۸۲۸)

"يايها النبى جاهد الكفار شخ ابن تيميه (المتوفى، ٢٨٨) نے والمنافقين" كتحت لكما منافقین میں سے باقی رہنے والوں نے جب ویکھا کہ اسلام کا غلبہ ہوگیا اور رسول اللہ علیہ کا غلبہ ہوگیا اور رسول اللہ علیہ کا فار و منافقین سے جہاد شروع فرما رہے ہیں تو انھوں نے نفاق مخفی کر لیا غزوہ ہوگ کے بعد تو ان میں سے کی سے کوئی براکلمہ سنے میں نہ آیا ۔ وہ غیظ میں جل کرمر گئے حتی کہ حضور علیہ کے میں جل کرمر گئے حتی کہ حضور علیہ کے وصال کے بعد کچھان میں سے باقی تھے وصال کے بعد کچھان میں سے باقی تھے انھیں حضر سے حذ لیفہ رضی اللہ عند جانتے تھے۔

حتی کہ حضرت حذیفة رض اللہ عند حضور علیقہ علیہ اللہ عند اللہ علیہ اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ علیہ اللہ عند اللہ عند

فلما رأى من بقى من المنافقين ما صار الامور اليه من عز الاسلام و قيام الرسول بجهاد الكفار و المنافقين اضمرو النفاق فلم يكن يسمع من احد من المنافقين بعد غزوه تبوك كلمة سوء و ما توا بغيظهم حتى بقى منهم اناس بعد موت النبي عَلَيْنِيْهُ يعرفهم صاحب السر حذيفة

(الصادم المسلول، ۲۳۱) 9- امام احمد بن منير سكندرى رقمطرازين حتى عد حذيفة رضى الله عنه صاحب سره عليه ما لله منه صاحب على اعيانهم و تسميتهم له بالسمائهم (الانتصاف، ۱:۵۲۷)

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مبارک رائے امام حاکم نے حضرت قیس نے قتل کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا تو فر مایا کان اعلم الناس بالمنافقین یدو گرصحابہ سے منافقین کے بارے میں

(المتدرك، ۲۹:۲۷)

بیدد بلرصحابہ سے منافقین کے بارے میں زیادہ جاننے والے ہیں

انام ذہبی نے ذاذان نے قل کیا

حضرت على رضى الله عند سے حضرت مذیفه رضی الله عند کے بارے میں سوال

ان عليا سئل عن حديفة فقال علم المنافقين

جواتو فرماياوه منافقين كاعلم ركفته تنص

(سیر اعلام، ۲: ۱ س)

صحابہ کرام منافقین کے حوالے سے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے ہی رجوع کرتے خصوصاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ عند تو اس معاملہ میں انھی کی پیروی کیا کرتے تھے

امام ابن عبد البرمالكي (٢١٣) حضرت حذيف رضى الله عند كي بار عيس للصة بين

حضرت عمر رض الله عندان سے منافقین کے حوال سے بوچھا کرتے تھے اور میصحابہ میں حضور علیہ کے داز دال کے طور پر

و كان عمر بن الخطاب يسأ له عن المنافقين و هو معروف في الصحابة بصاحب سر رسول الله عليه

(الاستيعاب، ١: ٢٤٤) معروف تقي

جنازه مين حضرت عمر فاروق رضى الله عنه كي مشر وطشركت

حضرت عمر رضی الله عند بیمهال تک خیال کیا کرتے کہ اگر کوئی شخص فوت ہوتا اور وہال حضرت حذیفہ رضی الله عنداس کے جنازہ میں شریک ہوئے یا نہیں اگر وہ شریک ہوتے یا نہیں اگر وہ شریک ہوتے یا نہیں اگر وہ شریک ہوتے تو سمجھ جاتے ہیں میت مسلمان ہے اور اس کا جنازہ نہ پڑھاتے اور اگر حضرت عمر رضی الله عندشرکت نہ فرماتے تو حضرت عمر رضی الله عندیش کے نہ فرماتے تو حضرت عمر رضی الله عندیش کے بیازہ نہ پڑھاتے کیونکہ محسوں کر لیتے یہ مسلمان نہیں بلکہ منافق ہے

ا۔ امام بدرالدین عینی حنفی (۸۵۵) حضرت عمر رضی الله عند کے اسی معمول کا تذکرہ بول

حضرت عمر رضى الله عنه كے دورخلافت میں اگر کوئی آدمی فوت ہوتا تو آپ حضرت حذیفه رضی الله عنه کو چیک كرتے اگروہ جنازہ میں آتے تو آپ بھی پڑھادیتے ورندشریک نہ ہوتے۔ كان عمر رضى الله عنه اذا مات واحد يتبع حليفة فان صلى عليه هو صلى عليه ايضاً والا فلا

(عمدة القارى، ١٦: ٢٣٤)

ان کی وفات کے وقت حضرت عمر رضی

الله عنه حضرت حذيفه رضى الله عنه كو ويكها كرتي اگروه جنازه مين تشريف نه لاتے تو آپھی نہ آیا کرتے

امام ابن اشرجزری (۱۳۰) نے ای بات کوان الفاظ میں تحریکیا

جب كوئي فوت هو جاتا تو حفرت عمر رضی الله عند حضرت حذیقه رضی الله عند کے بارے میں پوچھتے اگر یہ جنازہ میں آتے تو حفرت عمر رض اللہ عنہ بھی تشریف

لاتے ورندشرکت ندفر ماتے

حافظ ابن كثير (المتوفى ٢٠٤٥) حضرت عمر رض الله عند كايبي معمول ان الفاظ ميل

حضرت عمر رضى الله عنه كوجس كاحال معلوم نه بنوتا اس پر جنازه نه پڑھاتے يهال تك كه حفرت حذيف بن يمان

۲- امام ابن عبدالبر مالکی (۲۲۳) رقبطراز بین وكان عمرينظر اليه عندموت من مات منهم فان لم يشهد جنازته حذيفة

لم يشهد ها عمر.

(الاستيعاب، ١: ٢٥٨)

كان عمر اذا مات ميت يسأل عن حذيفة فان حضر الصلوة عليه صلى عليه عمر وان لم يحضر حذيفة الصلاة عليه لم يحضر عمر

(اسد الغابه، ١: ١٨٣م)

و كان عمر بن الخطاب لا يصلي على جنازة من جهل حاله حتى يصلي عليها حذيفة بن اليمان لانه كان يعلم اعيان

でころう

رضی اللہ عنداس میں شرکت کرتے اس لئے کہ وہ منافقین کی ذوات کو جانئے تھے انھیں ان سے رسول اللہ علیہ نے خبر دی تھی اس لئے انھیں راز داں کہا گیا کیونکہ جو بیہ جانئے دیگر صحابہ نہ

طن

## حفرت حذیفہ نے جنازہ سے روک دیا

حافظ ابن کشر، امام ابوعبید کی کتاب غریب الحدیث (۳۲:۲) کے حوالہ سے لکھتے ہیں حضرت عمر رضی الشہ عندایک شخص کا جنازہ پڑھانے کیلئے تشریف لائے اتو حضرت حذیفہ رضی الله عند نے آخیس اشارہ سے منع کردیا تو انھوں نے وہ جنازہ نہ پڑھایا، انکے الفاظ ملاحظہ کریں

حضرت عمر رض الشعند نے ایک آدمی کا جنازہ پڑھانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت حذیقہ رض الشعنانے ان کے پہلومین ان عمر اراد ان يصلى على جنازة رجل فمرزه حذيفة كانه اراد ان يصده عن الصلاة عليها

(تفسير القرآن،٢:٠١) - باته ماركز جنازه سے روك ويا .

لكھتے ہیں

منافقین کی نماز جنازہ حضرت حذیفه رض اللہ عدادانہیں فرمایا کرتے تھے اور جنہیں کسی طرح اس کاعلم ہو جاتا وہ بھی ادانہ کرتا مثلاً حضرت عمرض اللہ عد فلم يكن يصلى على المنافقين حذيفة ولا يصلى عليهم من عرفهم بسبب آخر مثل عمر بن الخطاب (الصارم المسلول ٢٣٢١)

# مير على مين كوئي منافق ہے؟

حضرت عمر رض الشعند کے بارے میں بہی منقول ہے کہ آپ نے حضرت حذیفہ رض الشعند سے بہاں تک بوچھا کہ بتا ہے میرے عمال میں تو کوئی منافق نہیں؟ تو فرمایا ہاں ایک آدمی ہے حضرت حذیفہ رض الشعند کی انشاندہی ہے آپ نے اسے معزول کردیا امام ابن اثیر جزری (۱۳۰۰) اس بارے میں نقل کرتے ہیں

حضرت عمر رضی اللہ عند نے حضرت حذیفہ
رضی اللہ عند ہے یو چھا کیا میر ہے گور فروں
میں کوئی منافق ہے فرمایا ہاں ہے یو چھا
کون ہے فرمایا نام نہیں لوں گا حضرت
حذیفہ رضی اللہ عند کا بیان ہے کہ آپ نے
اسے معزول کر دیا گویا انہوں نے بعد
میں آگاہ کر دیا تھا۔

وساله عمراً في عمالي احد من المنافقين ؟قال نعم قال من هو ؟قال لا اذكره قال حذيفة فعزله كانما دل عليه

(اسد الغابه ، ۱: ۲۸ م)

## حضرت عمر كي تواضع

حضرت عمر رض الله عندان مبارک شخصیتوں میں شامل میں جنہیں رسول خدا علیہ نے ان دی خوش نصیبوں میں شامل فر مایا جوجنتی ہیں لیعنی آپ عشر ہ میں سے ہیں کین خشیت الہی اور تو اضع کا بیالم تھا کہ بعض اوقات حضرت حذیفہ رض اللہ عند سے اپنیارے میں پوچھا کرتے امام ذہبی نقل کرتے ہیں امام ذہبی نقل کرتے ہیں

وقد نا شده عمو انا من المنافقين ؟ ﴿ خُطَرت عمر رضى الله عنه في ان على خالل و قد نا شده عمو انا من شامل و فقال لا ولا از كى إحد بعدك

نہیں ہوں فر مایا ہر گزنہیں لیکن میں آ پ کے بعد کسی کی ضانت نہیں دوں گا

(سیر اعلام ،۳:۳۳)

۲ امام ابن حجر مکی ( ۹۷۴) حضرت عمر رضی الله عند کی تواضع وخشیت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عندوہ آ دمی ہیں جوسید نا ابو بکر رض اللہ عنہ کے بعد سب سے افضل ہیں اور انہیں رسول اللہ علیقہ نے خود جنت کی بشارت عطافر مائی

آ چالینه نے حضرت حذیفه رضی اللہ عنہ

کو چودہ یا پندرہ منافق افراد سے آگاہ

کیاتھا اس مخصیص کا برتقاضانہیں کہ

انھیں تمام کے نام اور ذوات کے

بارے میں آگاہ کردیا تھا۔

ومع ذلک سأل حذيفة صاحب سر اس كي باوجود صورعافي كراز دان رسول عليله صحابي ساين بار عين بوجهة

انمسوال

حضرت حذیفه رضی الله عند صاحب سررسول علیت بین مگراس کا بیمطلب نہیں کہ آ ﷺ نے نصیں تمام منافقین کاعلم دے دیا تھافقط نصیں بارہ کاعلم دیا تھا (ازالہ، ۱۹۹۹)

جيها كه حافظ ابن كثير لكھتے ہيں

انسه غلاليه اعلم حذيفة باعيان اربعة اوخمسة عشر منافقا و هذا تخصيص لايقتضى انه اطلع على اسمائهم واعيانهم كلهم

(تفسير القرآن،٢:٣٨٣)

جوابات ملاحظفر مات

ا۔ انھیں بارہ یا چودہ کاعلم دینے سے یہ ہرگز لازمنہیں آتا کہ آپ ایک کو بھی صرف ان ہی کے بارے میں علم تھااور دیگر کوآپ نہ جانتے تھے ۲۔ یہاں چودہ یا پندرہ بیان کئے گئے ہیں مگر تھوڑ اسا آ کے چل کر لکھتے ہیں

ہم تک یہ بات پینجی ہے کہ آ ہے اللہ في حضرت حذيفه رضى الله عنه كو باره

وذكر لنا ان النبي عُلَيْكُ اسرالي حذيفة باثني عشر رجلاً من المنافقين

(ايضاً: ٣٨٥) منافقين كاعلم عطافر ماياتها

دویا تین کافرق یہاں بھی موجود ہے تو کم از کم چودہ تو تسلیم کریس

س- یہاں بیبھی معاملہ نہایت ہی قابل توجہ ہے کدا گر حضرت حذیفہ رض اللہ عنہ کو اٹھی بارہ چودہ کاعلم دیا تھا تو ان کی پیخصوصیت نہیں بن علی کیونکہ روایات میں موجود ہے کہ ان بارہ کاعلم حضو عليقة في حضرت عمار بن ياسر من الدُّعنه كوبهي عطا فرمايا تها

ا۔ حافظ ابن کشر ہی نقل کرتے ہیں

رسول التعاليبية في حضرت حذيف رضي الله عنه اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو ان منافقین کے نام اور ارادہ سے آگاہ فرمایا کہ یہ مجھے (عَلَيْكُ ) شہيد كرنا جاہتے ہيں كيكن فرماياتم اعلم رسول الله عَلَيْكُ حذيفة وعمارا باسمائهم وماكانو اهموابه من الفتك صلوات الله وسلامه عليه وامرهما ان يكتماعليهم

(تفسير القرآن، ٢: ٣٤٣) دونون اس معامل كوفق ركهو

٢- امام بيهيقي (اليتوفي، ٢٥٨) في بيالفاظ تقل كئة بين

دونوں کوان کے ناموں سے آگاہ کرکے

فسماهم لهما وقال اكتماهم

فرماياتم دونول انهين مخفي ركھو

(دلائل النبوة،٥:٥٥) (سيوت حلبيه، ٣٠: ١٨٣)

(مختصر سيرة الرسول)

امام جلال الدين سيوطي (المتوفى ، ٩١١) نے بھي يہي الفاظ ذكر كتے ہيں

(الدر المنثور ،٣٠٣٠) (زاوالمعاوي ١٠٠٠)

٣ امام محمد یوسف صالحی (المتوفی ٩٣٢) نے بھی بعینه یبی الفاظ روایت نقل کئے ہیں

(سل العدى، ١٠١٥)

ان کے علاوہ بھی متعدد کتب میں یہی ہے کہ آپ علاقہ نے ان دونوں صحابہ کوان کے ناموں

یادرے تمام روایات میں ہے کہ اس موقعہ پریددونوں بی ساتھ تھے۔ اگر بعض روایات میں ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ان وشمنوں کو بھوگا یا تو و ہاں حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ہے کہ انھوں نے بیخدمت سرانجام دی مافظ ابن كثيريه الفاظ فال كرتے ميں

حضرت عمار منی الله عند نے آگے بڑھ کران

کی سوار یوں کودھیل دیا

فاقبل عىماد دضى الله عنيه يضرب وجوه الرواحل

(تفسير القرآن، ٢: ٣٤٢) (البدايه،٥:٩١)

اس كے بعد يركهنا كي صرف أهيس باره كے علم دينے كى وجه سےوه صاحب السو كبلات تضمنا سب معلوم نبيس بوتا-

یہاں پر حقیقت مجھی روز روشن کی طرح عیاں ہے کدان بارہ منافقین کوآپ علیہ نے سے اکٹھافر مایا

الم محد يوسف صالحي (المتوفى ٩٣٢) فقل كرت بين آپ الله في حضرت عذيف رضى الله عند سے قر ماما

جب دن طلوع ہوتو انھیں میرے پاس جمع اذا اصبحت فاجمعهم لي (سبل الهدی، ۲۲۱۵) کرکلاؤ الم ابو بكراحد بيهقى (التوفى ،٥٥٨) روايت كالفاظلائج بين تورسول التُعليك نے ان بارہ افراد كوجع ك جنھوں نے اللہ تعالی اور اس کے رسول کے خلاف سازش کی تھی اوراللہ تعالیٰ نے ایے نى الله كوان سے آگاہ كرديا تھا

فجمعهم رسول الله غليت و هم اثنا عشسر رجسلا السذيين حساوبوا الله ورسوله واطلع الله عزو جل نبيه على ذلك بعلمه

( دلائل النبوة، ٥: ٢٥٩)

۵۔ اوراگلی حقیقت یہ ہے کہ ان تمام کے نام حدیث میں موجود ہیں ۔خود حافظ ابن کشر نے امامطرانی کے حوالہ سے تحریر کردیتے ہیں۔ آپ بھی نام پڑھ لیجیئے

و قد ترجم الطبراني في مسند حذيفة امامطراني في مندحذيف مين عقبدوالول

تسمية اصحاب العقبة كام پعنوان قائم كيا ب

اوراس کے تحت بینام لکھے ہیں

ا\_معتب بن قشر ٢ \_ ود بعيه بن ثابت ٣-جدبن عبدالله ٢٠ - حارث بن يزيد ۵۔اوس بن قطی ۲۔جلاس بن سوید کے سعد بن زرارہ ۸ قیس بن فہد 9 سويد ۱۰ د اعس اا قيس بن عمر و ١٧ د يد بن لصيت

۱۳ سلامه بن جمام (تفییر القرآن ۳۲۳:۲۰)

ملاحظه يجيئ مجم كبيرللطبراني (جلد ٢٣ م ٢١١ عنوان سمية اصحاب العقبه) (مجمع الزوائد، ۱:۲۸ م)

اس سے تو تمام صحابہ بلکہ ساری امت آگاہ ہوگی تو اب حضرت حذیفہ رض اللہ عند صاحب السوكيےره گئے؟

اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی الشری کا جنازہ کے حوالہ ہے ان کی طرف و کیھنے كاكيامعنى ره جائے گا؟ حالانكە سحابرانى كى طرف رجوع كرتے تھت قوماننا پڑے گاكداميس صرف انھی چودہ یا پندرہ کاعلم ہی نہ تھا بلکہ وہ ان کےعلاوہ کوبھی جانتے تھے

حضرت فاروق اعظم رض الله عند يلقيناً أن باره مين سي نهيس متح ليكن الهول في حضرت حذیفه رضی الله عند سے اپنے بارے میں سوال کیا جبیبا کہ خود حافظ ابن کثیر نے نقل کیا ہے تو معلوم ہوتا ہےان کے علم میں اور بھی تھے۔

ا گلاحصہ بھی سننے روایت مذکورہ کا اگلاحصہ بھی قابل توجہ ہے

حضرت اسید بن حفیر رضی الشہ نہ نے میچ راستہ بد لنے کی حکمت بوچھی تو فر مایا شھیں علم نہیں منافقین نے میرے بارے میں بیارادہ کیا تفاعرض کیایارسول النتیافیہ انھیں اکٹھا کرکے صحابہ کو حکم جاری فرمائیں ان میں جوجس کا رشتہ دار ہے اسے قبل کر دے۔ مجھے قتم اس ذات اقدس کی جس نے آپ علیقہ کورسول بنا کر بھیجا ہے جھے بھی بتا ئیں ، میں ان کا سرحاضر کر دیتا ہوں۔آ ہے اللہ نے فر مایا اسید

" مجھے یہ پیندنہیں کہ لوگ کہیں پہلے انھوں نے کفار گوٹل کیا،ابغلبر کے بعدایے اصحاب کول کروارہے ہیں"

عرض كيايارسول التعلقية بيآب كاصحاب بركزنهيس فرمايا

" كيا يكلمة شهادت نہيں براھت "عرض كيابراھتے ميں گراس كاكوئي اعتبار نہيں فرمايا "كيابيظ برأ مجھے رسول الله نبيس مانتے؟"عرض كيا مانتے ہيں مگران كاايمان نبيس ،فرمايا

فقد نهيت عن قتل اولئك مجھان كِقل المجمع كيا كيا ہے

(سبل الهدى،٥:١٢٩)

کیااس سے واضح نہیں ہو جاتا کہ معلوم ویقین ہونے کے باوجود بھی ابھی قتل کا حکم نہ تھا اس لئے آ چاہیں ورگذر سے کام لیتے رے

حافظ ابن کثیر کے دلائل اور ان کا تجزیہ

ایک اہم سوال یہاں برا تھایا جا سکتا ہے کہ بلاشبدروایات میں ہے کہرسول اللہ واللہ نے ان دونوں حضرت حذیفه اور حضرت عمارین پاسر منی ایڈینها کوان باره منافقین کاعلم دیا مگراین کیشر کہتے ہیں، ابن اسحاق فے صرف حفرت حذیقہ مض اللہ عنہ کا ہی تذکرہ کیا ہے و هذا هو الاشبه والله اعلم اوريجي مختار باور حقيقت حال الله بي ببتر جانتا ب

اس مختار پر دوودلائل بھی دیتے ہیں

ال حضرت ابودرواءرض الله عند في حضرت علقمه رض الله عند سے حضرت عبد الله بن مسعود رضی کیاتمھارے اندر ایسے صاحب راز اليس فيكم صاحب السر الذي نہیں جوان کےعلاوہ کوئی نہیں جانتا لا يعلمه غيره

اس سے مراد حضرت حذیفہ رض اللہ عنہ ہیں اس کے بعد فر مایا

کیاتمھارے اندر وہ مخض نہیں جے اللہ تعالی نے حضور علیقہ کی زبان اقدس سے شیطان سے پناہ دی ہے

اليس فيكم الذي اجاره الله من الشيطان على لسان محمد عالية

اس سے مرا وحضرت عمار بن پاسر رضی اللہ عنہ ہیں

٢ امير المونين حضرت عمر رضي الله عنه حضرت حذيفه رضي الله عند كے پاس كتے اور كہا ميس شهمیں اللّٰہ کی شم دے کر ہوچھتا ہوں کیا میں ان میں سے تو نہیں؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللّٰہ عنہ نے کہا ہر گزتم ان میں نے بین ہولیکن آپ کے بعد یہ بات کسی کوئیں بتا وَں گا یعنی حتى لايكون مفشياً سو النبي عَلَيْهِ تَاكِمُ صَوْمِقَاتُهُ كَ بَتَا عَهُو عَرَازَافَشَاء (البدایه،۱۸:۵) کرنے والے نه بوجا کیل

دلائل كاتجوبة

اس سلسلہ میں جاری چندمعروضات نیں جن برغور و فکر ضروری ہے

ا۔ اس موقعہ پر روایات میں دونوں کوعلم عطا کرنے کا تذکرہ جب موجود ہے جبیبا کہ

حافظ ابن كثير نے خودمتعد دروايات نقل كى بين تو پھر دونوں كاعلم تسليم كرلينا جا بيئے

۲۔ کسی روایت کور جیج دینے کا معاملہ بعد کا ہوتا ہے پہلے ان کا آپس میں متعارض ہونا ویکھا جاتا ہے۔ نیہاں تعارض ہی نہیں کچھ میں دونوں کا تذکرہ ہے اور کچھ میں صرف حفرت حذیفہ رضی اللہ عند کا ہے۔جبیبا کہ ان وشمنوں کے بھگانے کے بارے میں بعض میں حضرت حذیفہ

رضی الله عند کا ہے اور بعض میں حضرت عمار رض اللہ عند کا ہے جبیبا کہ پیچھے گذر خیکا ہے۔ یہاں منداحمہ

كى روايت كے الفاظ سامنے آجائيں تو اس كى تائير ہوجائے گى۔

حضرت ابوطفیل منی اللہ عنہ سے برسول اللہ علیہ جبغ وہ تبوک سے واپس ہوئے آپ نے چوٹی والا راستہ منتخب فر مایا ،آپ کی سواری کے آگے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنداور پیچھے حضرت عمار مني الشعنة تصاحيا تك ايك سوار منه برنقاب اوڑ ھے آگے آيا

اورانھوں نے حضرت عمار کا گھیراؤ کرلیااور وہ حضور علیہ کی سواری کے پیچھے تھے تو حضرت عمار رضی الله عنه نے آگے بڑھ کر

فغشوا عمارا وهويسوق برسول الله عُلِيله و اقبل عمار يضرب وجوه

الرواحل

ان سوار بول برحمله کیااورانھیں دھکیل دیا

توجب دونوں کاعمل تھا تو کسی راوی نے حسب موقع ایک کا کسی نے دوسرے موقعہ پردوسرے کاذکر کردیاان میں تعارض ہر گزنہیں،

ای طرح اکثر روایات میں دونوں کوعلم عطا کرنے کا ذکر ہے اگر بعض میں صرف، ا یک کا ذکر ہے تو الحکے منافی نہیں۔جب ان میں منافات نہیں تو تر جیج کی ضرورت ہی پیش کہیں

آ سکتی لہذا دونوں کوشلیم کیا جائے حافظ ابن حجرعسقلانی رقمطراز ہیں

ان الجمع اذا امكن كان اولى من جب احاديث مين موافقت ممكن بوتو پر سه الترجيع (فتح البارى،٢٢١) ترجيع ساولى بوگى الترجيع يخي ينفصيل سے گذرا كدان منافقين كوج كوفت جمع كيا گياتو كيا بياجتماع ديگر صحابہ مخفى ركھا گيايا أنهيں بھى ان سے آگاہ كرديا ،اگر آگاہ كرديا گياتو پر فقط انہى كے علم كى بنا پر حضر تحذيف رضا الشونكو صاحب السوكيے كہاجا سكتا ہے اورا گرصابہ سے فنی اجتماع تھا تواس پردليل لا ناضرورى ہے۔

سے بلکہ ہم یہ چیچے بیان کرآئے ہیں کہ ان منافقین کے نام تفصیل کے ساتھ احادیث میں آچے ہیں، ان سے پوری امت آگاہ ہوگئی چہ جا یک دیگر صحابہ ان سے آگاہ نہوں لہذا ہے تسلیم کرنا پڑے گا کہ حضر ت حذیفہ رض الشعد کو صحاحب السو ہونے کا جوشرف و خصوصیت حاصل ہے وہ بیتھی کہ وہ ان کے علاوہ سے بھی آگاہ تھے اور انھیں ایسے فتنوں کا بھی علم تھا جنسیں دیگر صحابی بشمول حضر ت مجارتی اللہ عند کوئی نہ جانتا تھا۔ پھر حضر ت فاروق اعظم میں اللہ عند کا بطور تو اضع میں اس چند میں اللہ عند کا بطور تو اضع میں اس چند من اللہ عند کا بطور تو اضع ان سے سوال بھی واضح کر رہا ہے کہ حضر ت حذیفہ رضی اللہ عند کا علم ان چند منافقین تک ہی محدود نہیں ورندان بارہ میں حضر سے عمر رضی اللہ عند کے شار کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا میں اور نہیں اور نہیں کوئی دوسرا۔

خلاصہ یہ ہے کہ حضرت حذیفہ رضی الشعد کوجو صاحب السر کہاجاتا ہے تواس کی دووجہ ہیں ا ا۔ انھیں آپ اللہ نے ان بارہ کے علاوہ بھی منافقین کاعلم دیا تھا جو دیگر کسی صحافی کو حاصل نہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی ان کا تذکرہ آتا ہے تو صحابہ بھی ثین مفسرین اور اہل سیر یہی لکھتے ہیں کہ انھیں آپ اللہ نے منافقین کاعلم عطافر مایا تھا اور وہ بارہ کی قید کا اضافہ نہیں کرتے یا کہتے ہیں کہ وہ منافقین کے بارے میں دوسروں سے زیادہ آگاہ ہیں۔ حوالہ جات

يجه گذر ع کھ يہاں ملاحظ كجينے

ا۔ سیدناعلی رض اللہ عنہ سے حضرت حذیفہ رض اللہ عنہ کیا تو فر مایا کان اعلم الناس بالمنافقين پيرويگر لوگوں سے برھ كر منافقين كاعلم

(المستدرك، ٣: ٩: ١٩) ركمة تق

ا مام شمس الدین ذہبی (التوفی ،۴۸۸) نے بیالفاظ قل کئے ہیں۔سیدناعلی رضی اللہ عنەنے فر مایا

وہ منافقین کے بارے میں علم رکھتے ہیں

علم المنافقين

(سیر اعلام، ۲:۱۳)

س- حافظ ابن جرعسقلاني (التوفي ١٥٥٠) "صاحب السر" كي تشريح يول كرت میں کہان سےمراد

وہ راز ہیں جوحضور علیہ نے انھیں احوال منافقین کے حوالے سے بتائے تھے

مااعلمه به النبي غُلِيلة من احوال المنافقين

(فتح الباری، ۷: ۲۸)

سم ۔ دوسری وجہ بیملتی ہے کہ آخیں تا قیامت فتنوں کے بارے میں جوعلم تھاوہ کسی اور کو حاصل نہیں اس پران کی خود تصریح موجود ہے آپ نے فرمایا

الله كى فتم مين تا قيامت بريا ہونے والے فتوں کے بارے میں سب سے والله انسي لا علم الناس بكل فتنة هي

كائنة فيما بيني وبين الساعة

زياده جانتا ہوں

اوراس کی وجہ خود بیان کرتے ہیں

کیونکہ رسول اللہ علیہ نے مجھے ایسے رازوں سے آگاہ فرمایا ہے جو کسی دوسرے کونہیں بتائے رسول الله عليه حدثنى من ذلك شيئاً اسره الى لم يكن حدث به غيرى

(مسند احمد، ۲:۲۳۵)

یبال خط کثیره الفاظ نهایت بی قابل توجه بین امام ذبی کد بهن میں یمی بات تقی تو انهوں نے لکھا و کان النبی علیق قد اسر الی حذیفة اسماء المنافقین و ضبط عنه الفتن

الكائنة في الامة

(سیر اعلام، ۳۲: ۳۳) لینی ان دونول کی وجہ سے صاحب السرکہلائے۔

ا ہم نوٹ

سیدناعلی کا حضر ت حذیفہ رضی الند تھم کومنافقین کے علم کے بارے ہیں اعلم (سب سے زیادہ علم رکھنے والے) قرار دینا نہایت ہی قابل توجہ ہے کیونکہ روایات میں موجود ہے حضو علی ہے کیے دیگر صحابہ کو بھی منافقین کاعلم عطافر مایا تھا

ا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے بارے میں گذر چکا کہ آخیں تبوک کے راستہ میں سازش کرنے والے منافقین کاعلم آپ آگھے نے عطافر مایا

۲۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنھا کے بارے میں ہان کے ہاں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رہتا ہے کیونکہ میں عبدالرحمٰن بن عوف حاضر ہوئے عرض کیا امی جان، مجھے ہر وقت خوف رہتا ہے کیونکہ میں قریش کے بڑے مالداروں سے ہول، میں نے چالیس ہزار دینار کی زمین خریدی ہے۔ام

حضویا اللہ نے حضرت حذیفہ رضی الشونہ کو منافقین کے ناموں کے راز سے آگاہ کیا اور امت میں برپا ہونے والے فتوں کے بارے میں آگاہ کیا

المومنين فرمانے لکيس راہ خداميں پيے خرچ كيا كرو كيونك ميں نے رسول الله عليقة كويہ فرماتے ہوئے ساہے

میرے احباب میں سے بچھا نیے ہیں جو وصال کے بعد مجھے نہ وکھ پائیں گے ان من اصحابي من لا يراني بعد ان افارقه

سنا تو گھبرا گیا، میں حضرت عمر کے پاس گیا اور کہاتم جانتے ہو حضرت ام سلمہ کیا فرمار ہی ہیں؟وہ سن کرفی الفورائے ہاں حاضر ہوئے اور پوچھا

الله كي تم بنا وكيامين أن مين سيهون؟

با لله انا منهم

فرمايا

الله کی مهربانی ہے تم ہر گزشامل نہیں ہولیکن میں آپ کے بعد کسی کے بارے میں برأت کا اظہار نہیں کروں گی

اللهم لا و لن ابرئي احدا بعدك (مسند احمد،٤:٢٨٥)

بیروایت آشکار کر رہی ہیں کہ لوگوں کے بارے ہیں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنھا کو بھی علم عطا کیا گیا کیونکہ حضرت فاروق اعظم نے بعینہ وہی سوال ان سے کیا جو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کیا تھا۔ حضرت فاروق اعظم کی تواضع وانکساری اور خشیت الہی ہے ہمیں سبت حاصل کرنا جا بینے کہ وہ خلفاء راشدین اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہونے کے باوجو داللہ تعالی سے کس قدر خوف رکھنے والے ہیں۔

ائمہامت کے اقوال

اگرچہ آیات قرانیے کی تغییر میں متعدداہل علم کی آراء سامنے آ چکی ہیں اس کے باوجودہم کچھ ائمہ امت کے اقوال یہاں درج کرناضروری مجھتے ہیں جوزیر بحث معاملہ کونہایت ہی اشکار

قتل كاحكم جارى نه فرمايا

تمام اہل علم نے بیروال اٹھایا ہے کہ جب آپ تھا منافقین کاعلم رکھتے تھاتو پھران کے تل کا حکم جاری کیوں نہ فر مایا ،اس کے جواب میں انہوں نے اعلیٰ فراست و دانائی کوسلام پیش کرتے ہوئے آپﷺ کے اس اہم فیصلہ کی متعدد حکمتیں بیان کیں ہیں پہلے سوال ملاحظہ سیجئے سوال: امام تحدین جریطری ( ۳۱۰ ) نے ان الفاظ میں سوال نقل کیا اگر کوئی مر کھے۔

فکیف ترکھم ﷺ مقیمین بین اظھر حضور ﷺ نے منافقین کا علم رکھنے کے اصحابه مع علمه بهم. باوجود انہیں صحابہ کے ورمیان کیول زندہ

(جامع البيان، برن،١٠،٢٣٨) چهور ديا؟

#### ائمهامت جواب

اس کے جواب میں ائمہ امت نے جو کچھتح ریکیا وہ نہایت قابل رشک وتقلید ہے چند تقریحات درج کی جاتی ہیں۔

> ا۔ حضرت امام مالک (۱۷۳) فرماتے ہیں انما كف رسول الله عليه عن المنافقين

ليبيس لا مته ان الحاكم لا يحكم بعلمه

اذ لم يشهد على المنافقين.

ا (الجامع الاحكام القرآن:١٠٢١) ۲\_ حفرت ارام شافعی (۲۰۴۷) رقیطراز میں انما منع رسول الله على عن نقل

حضور علی نے منافقین سے اس لیے ہاتھ روکا تا کہ امت پر واضح رے کہ کوئی حاکم ايغلم يرفيصانهين كرسكتااور جونكه منافقين رگواه موجودنے

رسول الله علي كوقتل منافقين سے ان كے

السمنافقين ما كانوا يظهر ونه من اظهار اسلام في روكا حالانكه آپ الله الاسلام مع العلم بينفا قهم لان ما كنفاق كاعلم ركعة شي كيونكه اظهار اسلام يظهر ونه يجب ما قبله . (ايضاً) ان كسابقة تمام گنامول كومناديتا به ام محمد بن جريطري (٣١٠) في اس پرتفصيلی گفتگو کی به اگر آدی اسلام كا اظهار كر به خواه دل پس اس كے خلاف عقيده ركھتا به والله تعالى كاتھم بيب كه اس كا خون و مال محفوظ رب كا يعن مخلوق كا فرض به ده صرف ظاہر د كھيے باطن كو الله كے بير دكر د ب

ای وجہ ہے آپ ایک نے باوجود کید منافقین کا علم رکھتے اور اللہ تعالی نے آپ ایک کوان کے دلوں کے دازوں اور عقیدوں ہے آگاہ فرما دیا تھا آئیس صحابہ کے درمیان رہنے دیا اور ان کے ساتھ الل شرک جیسا جہاد نہیں کیا کیونکہ ان میں ہے اگر کسی کے کفر پر اطلاع ہوتی کہ اس نے اللہ تعالی کے ساتھ بیشرک وفکر کیا ہے جب پکڑ کی جاتی تو وہ انکار کرتے ہوئے زباں ہے اظہار اسلام کر وینا آپ بیٹ کے سامنے جو پکھ وہ فاہر کرتے ہوئے زباں سے اظہار اسلام کر وینا آپ بیٹ کے سامنے جو پکھ وہ فاہر کرتے ہوئے زباں سے اظہار اسلام کر وینا آپ بیٹ کے سامنے جو پکھ

فلذلك كان النبي الله مع علمه بهم واطلاع الله اياه على ضما ئرهم واعتقاد صدورهم كان يقرهم بين الظهر اصحابه ولا يسلك بجهادهم مسلك جهاد من قد نصبه الحرب على الشرك ما بعد لان احد هم كان اذا اطلع عليه انه قد قال قولا كفر فيه بالله ثم اخذبه انكره واظهر الاسلام بلسانه فلم يكن الله عن قوله عند حضوره اياه.

(جامع البيان، جز:١،٥٣٦)

٣- حضرت قاضى ابو بكرمحمرا بن العربي (٥٣٣) "ومن الناس من يقول امنا بالله"ك تحت منافقين كى پېچان كروات ہوئ كلصة بين جولوگ اپن كومسلمان ظا مركرين مگر دل مين الله درسول سے كفر ركھيں \_

ان النبي الله المنافقين مع علمه بهم رسول الله في الموجود منافقين كوّل نبيل كروايا الله النبي الله المنافقين كوّل نبيل كروايا المنافقين كوّل نبيل الله المنافقين كوّل نبيل كروايا

#### قولاقل

انه لم يقتلهم لا نه لم يعلم ما هم سواه وقد اتفق العلماء عن بكرة ابيهم على ان القاضى لا يقتل بعلمه.

انہیں اس لیے قل نہ کروایا کیونکہ آپ ہوگئے کے علاوہ ان کے احوال سے کوئی اگاہ نہ تھا چھوٹے بڑے تمام علماء اس پر متفق ہیں کہ قاضی اپنے علم کی بنیاد رق تل کا تھم جاری نہیں کرسکتا۔

#### قول ثاني

انه لم يقتلهم لمصلحة وتالف القلوب عليه لئلا تنفر عنه وقداشار هو الله الله المعنى فقال اخاف ان يتحدث الناس ان محمداً على يقتل اصحابه.

آپ ﷺ نے عظیم مسلحت اور تالیف قلوب
کے لیے ایسانہ کیا تا کہ اسلام سے نفرت نہ ہو
اس حکمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا
مجھے احساس ہے کہ لوگ میہ باتیں کریں گے کہ
مجھے احساس ہے کہ لوگ میہ باتیں کریں گے کہ
مجھے الیے ساتھیوں کوتل کروادیتا ہے۔

#### قول ثالث

منافق کفرچھپا کرایمان کااظہار کرتا ہے تو اس کے ظاہر کی وجہ سے اسے تل نہیں کیا جاسکتا امام ابن العربی یہ تین اقوال اور ان پر کچھ گفتگو کے بعد لکھتے ہیں۔

والصحيح ان النبى الله الما اعرض عنهم تالفا ومخافة من سوء المقالة الموجبة للتتفير كما سبق من قوله الله المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرد المراد المراد المراد

صحیح یمی ہے کہ آپ تھا نے منافقین سے تالیف قلب اور اس احساس کے پیش نظر اعراض کیا کہ ان کا غلط پرد پیگنڈ ونفرت کا سبب بے گاجیا کہ ارشاد نبی اس پرشاہد ہے۔

۵۔ حفرت قاض عیاس مالکی (۵۴۳) نے ای حکمت اور ارشاد نبوی کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا آپ بیٹ کومنا فقین کا یقینی طور پرعلم تھا مگر آپ بیٹ نے انہی حکمتوں کی وجہ سے حکم جاری ندفر مایا۔ تسر کے قتل المنافقین و هو علی یقین آپ بیٹ کا منافقین کو چھوڑ دینا حالانکہ ان کا یقیناً علم تھا تالیف،ان کے قریبی رشتہ دار،اہل ایمان کی رعایت اور لوگو کے اس پروپیگنڈہ سے نچنے کے لیے کہ محمطی اپنے صحابہ کو تل کروادیتے ہیں جیسا کہ حدیث ہی وارد ہے۔ بن امرهم موالفة لغيرهم ورعاية للمؤمنين من قرابتهم وكراهة لان يقول الناس ان محمداً على يقتل اصحابه كما جاء في الحديث.

(الشفاء ، ۲،۲ ، ۹)

٢- امامشهاب الدين احد خفاجي (١٠١٩) ني ان الفاظ كي شرح مي لكها-

الله تعالیٰ نے ان پرآپ ﷺ کوآگاہ کررکھا تھا پھر ان کے ظاہری احوال مثلاً آپ کو ایذا پہنچانا اور آپ کے مخالف سازشیں کرنا بھی آگاہی کاذر بعد تھیں۔ با خبار الله تعالىٰ له به وبما يظهر من احوالهم من ايذأله وما يبلغه عنهم . (شيم الرياض،٣٠،٣٠)

دوسرےمقام پر قاضی عیاض کی عبارت ہے۔

علم کے باوجود حنور ﷺ نے منافقین کے قل کا حکم نددیا۔

ان النبى ﷺ لم يقتل المنافقين بعلمه فيهم . (الشفاء، ٢٠٣٢ ٩)

اس کی شرح میں امام خفاجی نے لکھا۔

وبما في نفوسهم مع انه عالم والطلعه الله تعالىٰ على سريرة نفاقهم.

(سيم الرياض،١٠٤٣)

آپ ﷺ ان کے دلی رازوں سے بھی آگاہ شے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے دلی نفاق سے آگاہ کردیا تھا۔

تیسری جگہ قاضی عیاض نے تکھا منافقین کے باطن مخفی تصالبذا آپ ایک نے مان کے فاہر پربی جاری فرمایا۔اس کے تحت امام خفاجی نے بیٹوبصورت نوٹ دیا۔

یہ امت کے لیے قانون و ضابط کے لیے تھا اگر چہاللہ تعالی نے آپ ﷺ گوان کے جمیدوں برمطلع کردیا تھا۔

وهذا لا جل التشريع لا مته بعده وان اطلهه الله تعالىٰ على سرائرهم . (ايضاً ٣٧٣) لا ما ابوعبدالله محمد بن احد قرطبي (١٧٠)

، ۲۷) نے بھی تقریباً قاضی ابو بکر ابن العربی کی گفتگونقل ب -

کی ہے مسلم کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں۔ اختلف العلماء فی امساک النبی اللہ

اہل علم کا اختلاف ہے کہ علم نفاق کے باوجود سرورعالم ﷺ منافقین کے قل سے کیوں رکے؟

عن قتل المنافقين مع علمه بنفاقهم.

اس کے بعد چاراقوال نقل کے ان میں سے تیسرایہ ہے۔

منافقین کوصلحت تالیف قلب کی وجہتے تل نہ
کروایا تا کہ نفرت پیدائہ ہو، اس بات کی طرف
اشارہ کرتے ہوئے آپ ﷺ نے حضرت عمر
سے فرمایا اللہ تعالیٰ کی پناہ اس سے کہ لوگ کیس
میں اپنے صحابہ کو قبل کروا تا ہوں پھر آپ ﷺ
کفار کو تالیف قلب کے لیے رقوم عطا فرماتے
حالا تکہ ان کے غلط عقائد ہے آگاہ تھے۔

انما لم يقتلهم مصلحة لتأليف القلوب عليه لئلا تنفر منه وقد اشر القلوب عليه لئلا تنفر منه وقد معاذ الله ان يتحد الناس انى اقتل اصحابى وقد كان يعطى للمؤلفة قلوبهم مع.

ای قول کے بارے میں لکھا۔

وهذا هو قول علماء ناوغیرهم. مارے مالکی علماء اور دیگر علماء کا یہی موقف ہے ۸۔ امام ابواسحاق شاطبی (۹۰) اس معاملہ پر گفتگو کرتے ہوئے کہ 'نشر ک کا حکم ظاہر پر ہوتا ہے'' کصتے ہیں۔

فان سيد البشر تلك مع اعلامه بالوحي ويجزى الاحكام على طواهر هافي المنافقين وغيربهم وان علم بواطن احوالهم.

سید کل ﷺ وحی کے ذریعہ اطلاع پانے کے باوجود منافقین اور دیگر لوگوں کے ظاہر ی احوال پر ہی تھم جاری فرماتے اگر چدان کے باطنی احوال ہے بھی آگاہ ہوتے۔

9- شخ ابن تيميد لكهة بين حضور يك لحن قول من افقين كو يجپان ليت ، صحاب بهى ان ميس سر كثير كوشوامد ، ولالات ، اور علامات سے جان لية ليكن بعض ند يجپانے جاتے جيسا كه بارى تعالى كافر مان ب-ومسن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدنية مردوا على البفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. (التوب، ١٠١)

#### اس کے بعد کہتے ہیں۔

شم جميع هو لا ، المنافقين يظهرون پحرتمام منافقين اظهار اسلام كرتے ہوكے الاسلام و يحلفون انهم مسلمون وقد اليخ مسلمان ہونے كوشميل كھاتے اور الي اتخذ و اايمانهم جنة و اذا اكانت هذه محمول كو بحتے كے ليے و هال بناتے جب ان حالهم ف النبى اللہ لم يكن يقيم كي صورت حال يقى تو آپ الله علم كركھنے الحدور بعلمه. (السارم المسلول ٣٧٢) باوجودان پر حدود كا تيام نفر ماتے۔

١٠ - و اكثر احد بن قاسم الحداد حضورة الله كاخلاق كريمه بريكه عني -

رسول الله على الله تعالی كے مطلع كرنے سے منافقين كے احوال سے آگاہ تھ للبذا آپ چثم يوث كرتے ہوئے ان كی سازشوں پر صبر فرماتے۔

ورسول الله على اخبارهم واحوالهم يا طلاع الله تعالىٰ على ذلك في غض الطرف عنهم ويصبر على خدا عهم.

(اخلاق النبي في القرآن والغة ،١٣٣٧،٣) رسول الله عظم فيصله دے سكتے بيں

اہل علم نے لکھا کہ قاضی کسی کے باطن کی بنیاد پر فیصلہ نہیں وے سکتا کیونکہ بیالوگوں کے باطن سے آگاہ نہیں ہوتا البتہ رسول اللہ ﷺ باطن پر فیصلہ دے سکتے ہیں کیونکہ آپﷺ کواللہ تعالیٰ نے باطن سے آگاہ فر مارکھا ہے۔

ا\_قاضى جلال الدين بلقيني (٨٢٣) نے امام رافعی (٦٢٣) اورامام نووی (١٧٢) كے حوالہ علی

حضور ﷺ اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ سکتے ہیں خواہ وہ حدود ہول یااس کے علاہ احکام اوراس میں کسی کا اختلاف نہیں۔

ور الله کی اس شان اقد س کو یوں بیان کرتے ہیں۔

نجی اکر م الله کے خصائص میں سے ہے کہ آپ

کو ظاہری شریعت کے مطابق جیسا کہ دیگر انمیاء

می شان ہے اور باطن وحقیقت پر فیصلہ کا اختیار

عاصل ہے جیسا کہ حضرت خصر علیہ السلام تو ہیے

اللہ تعالیٰ نے آپ کوئی درجہ دیا ہے۔

بين الحكم بالظاهر والشريعة كما كوظامرى ثم هو لا نبياء وبين الحكم بالباطن كى ثان و والحقيقة كما هو للخضر خصوصية عاصل م خصه الله بها. (البام، ۲۲۱) الشتعالى -

ان النبي على يقضى بعلمه سواء كان

في الحدود وغيرها وانه لا خلاف

٢ حفرت جلال الدين سيوطي (١١١) حف

من خصائص النبي عَلَيْ انه جمع له

في ذلك. (الباهر، ٢٧)

دوسرے مقام پرامام تقی الدین بکی (۷۵۲) کے حوالہ ہے لکھا۔ میا نبینا ﷺ فیانیہ امیر او لا ان یعکم جمارے نی ﷺ کوابتدا صرف ظاہر پر فیصلہ کا حق

واما نبينا على فانده امراولا ان يحكم بالظاهر دون ما اطلع عليه من الباطن والحقيقة .... ثم ان الله تعالى زاده شرفا واذن له ان يحكم بالباطن وما اطلع عليه من الحقائق الا مور فجمع له بين ما كان الانبياء وما كان للخضر خصوصية خصه الله بها ولم يجمع الامر ان لغيره.

کردی تو ہے آپ ﷺ کا ہی خاصہ ہے بید دونوں چیزیں آپ کے علاوہ کسی میں جمع نہیں۔ \*\* میں برک اللہ سالین وفیلوں اور دو جحرفوں کے

تفااور آپ کو باطن وحقائق پر فیصله کی اجازت

نہ تھی ۔ پھر الله تعالى نے شرف میں اضافہ

فرماتے ہوئے آپ کو باطن اور حقائق پر فیصلہ

كرنے كى اجازت ديدى تو آپ كے ليے ديگر

انبياء عليهم السلام اور خضرت خضر والى شان جمع

ایک اور مقام پر آپ ﷺ کے خصائص لکھتے ہوئے کہا آپ ﷺ وقبلوں اور دو بجرتوں کے جامع ہیں اس طرح

(الخصائص الكبرى،٢: ٣٢٩)

انه جمعت له الشريعة والحقيقة ولم يكن للانبياء الاحو هما. (الضّأ ٢٤٢٢)

آپ ﷺ کے لیے شریعت وحقیقت دونوں جمع کردیں حالانکہ دیگر کے لیےصف ایک ہے۔ سامام شہاب الدین احمد تفاجی (١٠٢٩) حضور علیہ کے اس فر مان مقدس ف اقسنسی له علی نحو ما اسمع منه ( میں افتح کی بات من کراس کے تق میں فیصلہ دے سکتا ہوں ) کی تشریح میں لکھتے ہیں۔

اس میں آپ ایک کی بشریت اور ازخود غیب نه جانے پر تنبید ہے آپ طاہر پر ہی فیصلہ کرتے حالانکہ اللہ تعالیٰ کے اطلاع کی بنیاد پر باطن پر فیصلہ کی بھی اجازت تھی جیسا کہ امام سیوطی نے ذکر کیالیکن اکثر احوال میں فیصلہ طاہر پر ہی تھا تا کہ امت اقتداء کر سکے۔

فيه تنبيه على بشريته وانه لا يعلم الغيب وانما يحكم بالظاهر وقد كان له على الحكم بالباطن لا طلاع الله له عليه كما ذكرا لسيوطى ولكن هذا اغلب احواله على تعليما لا مته حتى يقتد وابه.

(نيم الرياض،٢:٥٠)

دوسرےمقام پراللہ تعالی کے حبیب بھٹا کی عطاشدہ شانوں کا ذکریوں کرتے ہیں۔

آپ الله منطر حسوطی نے احکام کوسب سے زیادہ جانے والے ہیں، آپ کو تمام مخلوق پر ولایت عامداور امانت عظمیٰ حاصل ہے تو آپ الله اسے محمران اور مفتی فیصلہ دے سکتے ہیں جا ہے طاہر پرویں یا باطن پر جیسے حضرت خضر علیہ السلام، جسطر حسیوطی نے لکھا ہے۔

فكان الله اعلم الناس باحكام ربه وله الولاية العامة على جميع خلقه و الامانة العظمى فكان يحكم بالقضاء والسياسته والافتاء ويحكم بالظاهر والباطن كا لخفر كما قاله السيوطى.

مستقل كتاب

دونول مقامات پرام خفاجی نے امام سیوطی کا حوالہ دیا ہے کیونکہ انہوں نے اس موضوع پر مستقل کتاب کھی جس کانام' الباهر فی حکم النبی ﷺ بالباطن و الظاهر '' ہے اس میں انہوں نے قرآن وسنت سے متعدود لائل ذکر کیے ہیں کہ آپﷺ نے کچھ فیصلے باطن پر بھی کیے ہم نے اس کتاب کا ترجمہ محمتن' حضور کے ظاہر و باطن پر فیصلے' کے نام سے شائع کردیا ہے۔

نے یہی حقیقت ان الفاظ میں تحریری ہے۔
حضور علیہ کے سامنے کیٹر کیس آئے ان کی
اصل حقیقت سے آپ ملی آگاہ تھے ان
میں چھ حق تھے اور چھ باطل لیکن آپ ملی تی
نے گواہوں سے جو سااس کے مطابق
فیصلہ فر مایا نہ کہ اپنے علم کے مطابق اور یہی
اصل دلیل ہے اس کی کہ کوئی اپنے علم کے

ام ابواسحاق ابرا يم بن موئ شاطبى ( 49 ) في بدكان كثير من الاحكام تجرى بلى يديه يطلع على اصلها وما فيها من بن وباطل ولكنه عليه الصلاة السلام لم يحكم الاعلى وفق ما يمع لا على وفق ما علم وهوا صل فى نع الحكم ان يحكم بعلمه.

مطابق فيصله نهيس كرسكتا-

(الموافقات، ۲۲۸:۲۲)

دوسرے مقام پر حضرت خضر علیہ السلام قتل بچہ کے بارے میں لکھتے ہیں۔ یہ بابقہ شریعت منسوخ کا معاملہ ہے ورنہ ہماری شریعت اس کے خالف ہے۔

لان اصل الحكم بالظاهر مقطوع به لى الاحكام فان سيد البشر الشه مع علامه بالوحى يجرى الامور على للاهر هم وان للم بواطن احوالهم.

کیونکہ ہمارے ہاں احکام ہیں فیصلہ ظاہر
پیرکا قطعی ہے اس لیے کہ سید البشر ﷺ
بذریعہ وحی علم رکھنے کے باوجود منافقین
ادر دیگر معاملات میں ظاہر پر ہی فیصلہ
فرماتے حالانکہ آپ ان کے باطنی احوال

- = 1 do re = (1

فرماتے۔

(ایضاً، ۲۷۱) خصوصاً منافقین کے حوالہ سے لکھا۔ الاتسری ان رسول الله ﷺ قبد کان عالماً بالمنافقین واعیانهم و کان یعلم سهم فسا دافی اهل الاسلام ولکن کان یمتنع من قتلهم لمعارض.

کیا تہہیں علم نہیں حضور اللہ منافقین اوران کی ذوات کو جانتے تھے چونکہ اہل اسلام میں فتنہ وفساد بھی جانتے تو ایسے عارضہ کی وجہ سے ایکے قتل سے بچتے رہے اور منع

(ایضاً :۲۹۳)

وعلمك مالم تكن تعلم



ت<u>صنیف</u> شیخ عبداللد سراج الدین حلبی رحمه الله تعالی

ترجم مفتی محمد خان قادر ی

کاروان اسلام پبلیکشنز جامعهاسلامیهلا مورایی ن باؤسک سومائی (شورنیازیک)لامور

| 263 |                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 270 | ي في الفظ                                                         |
|     | 2 علم میں اضافہ کی دعا                                            |
| 271 | ج روزانه علوم کی بارش                                             |
| 272 | میلی دلیل<br>4 میلی دلیل                                          |
| 274 | 11 1 7 ** 12                                                      |
| 276 | 15K1 - 37 2 1101 51                                               |
| 277 |                                                                   |
| 278 | 7 (۲) مورتوں کے خصائص کاعلم                                       |
|     | 8 (٣) قرآنی اشارات خفیه کاعلم                                     |
| 279 | و (٣) قرآن مين ہر شے کا بيان                                      |
| 281 | 10 علامہ راغب اصفہائی کی رائے                                     |
| 282 | 11 علامہ زرکثی کی رائے                                            |
| 283 | ν,                                                                |
| 284 |                                                                   |
| 285 | 13 سنت نبوية ترايا حكمت                                           |
| 287 | - 14 سنت بحي وقي ب                                                |
|     | 15 تيسري دليل                                                     |
| 288 | 16 علوم غيبيه پراطلاع كي متعد وصورتين                             |
| 288 | 17 (1) ابتداء فلق سے لے کر دخول جنت دوزخ تک کے احوال              |
| 289 | ري دو القامة على مع زوالے واقعات سے آگاہ فرمایا                   |
| 290 | 18 (۴) التي بعد في سنت من التي التي التي التي التي التي التي التي |
| 290 |                                                                   |
| 291 | 20 (٣) تمام عوالم يرمطلع فرمايا                                   |
|     | ولا عالم عرش كاستابه ه                                            |
|     |                                                                   |

| 202 | (۲) عالم جنت و نار                                  | 22 |
|-----|-----------------------------------------------------|----|
| 292 | (٣) عالم محشر كي تفصيلات                            | 23 |
| 293 | (٣) عالم علویات ہے آگاہی                            | 24 |
| 294 | (۵) امتول کا آپ پہیش کرنا                           | 25 |
| 295 | (۲) تمام دنیا کا مشامده کروایا گیا                  | 26 |
| 295 | الله تعالیٰ نے ہرشے وکھا دی                         | 27 |
| 296 | (٤) وقوع سے پہلے امور غیبہ كا ملاحظہ فرمانا         | 28 |
| 296 | (٨) مخفى امورغيبيكاظهورت يهلية بالشار الشكار موجانا | 29 |
| 298 | (٩) دلی خیالات ہے آگاہی                             | 30 |
| 302 | (۱۰) دلی امور پراس قدر اطلاع که سوال سے پہلے جواب   | 31 |
| 302 | (۱۱) بثارات غيبي                                    | 32 |
| 303 | آیات مبارکه کی کچھ تفصیل                            | 33 |
| 305 | آيات مين موافقت وتطبيق                              | 34 |
| 306 | اولياء كرام كاعلم غيب                               | 35 |
| 308 | حضرت عثمان رضى الله عنه كا واقعه                    | 36 |
| 309 | چوهی ولیل                                           | 37 |
|     |                                                     |    |

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْم د

#### پش لفظ

الل سنت کاعقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابتداء خلق سے لے کر دخول جنت تک کا علم حضور علیہ کوعطافر مایا ہے اس پر درج ذیل دلائل شاہد ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ کوجو کتاب عطافر مائی اس کے ذریعے آپ علیہ کو کو کتاب عطافر مائی اس کے ذریعے آپ علیہ کو کتاب علیہ کے متاب اشیاء کاعلم عطافر مایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے

ونزلنا علیک الکتاب تبیانالکل "اور ہم نے آپ پر کتاب اتاری جو ہر شییء (سورة النحل: ۹۸) شی النے النحل: ۹۸)

شيى ع (سورة النحل: ٩٨) ووسر عملاً م پرارشاوفرمايا -ما فرطنا فى الكتاب من شيىء (سورة الانعام: ٣٨)

''ہم نے کتاب میں کوئی شے چھوڑی نہیں۔'' سا

علامہ سید محمود آلوی لکھتے ہیں یہاں کتاب سے مراد قرآن مجید ہے امام بلخی اور جماعت مفسرین کا یہی مختار ہے۔

'' کیونکہ قرآن میں ان تمام چیزوں کا بیان ہے جن کی ضرورت ہے خواہ وہ دینی میں یا دنیاوی بلکہ اس سے بھی اضافی علوم میں۔'' فانه ذكر فيه جميع ما يحتاج اليه من امرالدين والدنيا بل وغير ذلك (روح المعانى: ١٨٢٤)

"م نظم دیا براس شے کا جوآپ نہ جانے تصادرآپ پرالشکاعظیم فضل ہے۔" ۲-ارشادبارى تعالى -وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما (سورة النساء: ۱۳ ا) اس كتفير من امام محمد بن جريطبرى التوفي ١٠٠١ ه لكهة بير\_

من خبر الاولین و الاخوین و ما "آپ کو پہلوں اور بعد کے لوگوں کی کان و ماھو کائن گان و ماھو کائن ۔ خبریں اور جو ہوا اور جو ہونے والا ہے

(جامع البيان: ٣٤٣٠) تمام كي اطلاع دي عني "

ای آیت کے تحت مفرین نے بی تصری بھی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علی کے سینے کے رازوں اور جمیدوں سے آگاہ فرمایا ہے۔

علامه سيرمحود آلوي لكھتے ہيں۔

"لینی وہ تخفی امور اور سینوں کے بھید جو آپ نہ جانتے تھے ہم نے آپ کو عطا کردیئے۔" ای الذی لم تکن تعلمه من خضیات الامور وضمائر الصدور (روح المعانی: ۱۸۵٬۵)

سورة نساء کی آیت نمبر ۱۷ کے مبارک الفاظ" انزله بعلمه " کے تحت علام آلوی لکھتے ہیں۔ ومن هناعلم مُلِنظِهُ ماکان وما "کی وجہ ہے کہ آپ علیقہ ان تمام هو کائن (روح المعانی: ۲۷۷۲) اشیاء کو جانتے ہیں جو پہلے تھیں اور جو بعد شیں ہوئے والی ہیں۔"

احادیث صحیحہ میں ہے آپ علی فی فی خیر پرتشریف فر ماہوکر دخول جنت تک کے حالات پر صحابہ کرام کومطلع فر مایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کے مبارک الفاظ ہیں:

"آپ علیہ السلام نے ہمیں ابتداء خلق سے لے کر اھل جنت کے جنت میں اور اہل دوزخ کے داخلہ تک اطلاع دی۔"

فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل
اهل الجنة منازلهم واهل
النارمنازلهم (صحیح بخاری٬
کتاب بدء: نخلق)

اس كتحت تمام شار حين حديث في سيكها به كرآب علية في خلوقات كم تمام احوال كخبر عطافر مادى -

عافظ ابن جرعسقلانی کے الفاظ ہیں۔

"بی صدیث مبارکہ واضح کر رہی ہے کہ
آپ علی فی ایک ہی نشست میں
گلوقات کے تمام احوال کے بارے میں
خبردی جب سے وہ پیدا ہوئی اور جب وہ
فنا ہو جائے گی اور پھر دوبارہ صاب و
کتاب ہوگا تو یہ اخبار بعداء ونیاوی
زندگی اور آخرت تمام بر مشتمل ہے۔'

دل ذلک علی انه اخبرفی المجلسس الواحد لجمیع احوال المخلوقات منه ابتدائت الی ان تبعث فشمل ذلک الاخبار عن المبداء والمعاش والمعاد

(فتح البارى: ۲۲۳٬۲)

منداحر میں حضرت ابوزید انصاری سے بیالفاظ منقول میں۔

"آ پ علیدالسلام نے جمیں براس شے کی اطلاع فرمادی جو ہوا اور جو ہونے

فحدثنا بماهو كان وماهو كائن (فتح البارى: ۲۲۳٬۲)

امام ترندی نے باب "ماقام به النبی عَلَيْنَ مما هو كائن الى يوم القيامة" قائم كيا اوراس كے تحت حضرت ابوسعيدرض الله عندے يالفاظ قل كيد

"آپ علی نے تاقیامت ایی شکو نہیں چھوڑ اجس کی خبر ہمیں نددی ہو۔" فلم يدع شيئايكون الى قيام الساعة الااخبرنابه

(فتح البارى: ۲٬۲۳٬۲)

ان بی تمام نصوص کے پیش نظر امت سلمدآب علی کو عالم ماکان

و مایکون مانی ہے لیکن کچھ لوگ آپ علیہ السلام کے بارے میں نہایت ہی گھٹیارویہ اختیار کرتے ہوئے یہ کہددیتے ہیں کہ آپ کو دیوار کی دوسری جانب کاعلم نہیں آپ کواپئ انجام کی خرنہیں ''نعوذ باللہ'' حالانکہ اللہ تعالی نے آپ کو جوعلوم کے سمندر عطا فرمائے ہیں لوح وقلم کاعلم ای کا حصہ ہے امام بوصری فرمائے ہیں

فان من جودک الدنیا وضوتها ومن علومک علم اللوح والقلم الیال می جودک الدنیا وضوتها ایستعددالی علم نے تکھاان میں سے عالم اسلام کی عظیم علمی وروحانی شخصیت اور عظیم محدث شیخ عبداللہ سراج الدین علمی زید مجدہ بھی جی آپ نے حضور علیہ السلام کے شائل وسیرت پر ''سیّدیا محد رسول اللہ'' نامی کتاب تکھی جو نہایت ہی عمرہ ہے اس میں ایک باب حضور علیہ السلام کے علم شریف پر مے بیمقالدای باب

بارگاہ اللی میں دعا ہے کہ وہ اسے قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے اسے نافع اور مفید بنائے صفداکیڈی کوون دگئی رات چوگئی ترقی عطافرمائے۔ (آمین)

شیخ موصوف کی نہایت ہی اہم کتاب 'الصلا ۃ علی النبی علیقے کا ترجمہ بھی بنام ''آ کیں قرب مصطفیٰ پاکیں' کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔

والسلام فقيرالي الله

محمر خان قادري

خادم كأروان اسلام

٢ ريح الاول ١٦١ ١٥ مروز بده

آب علی کا کمی وسعت وکثرت کوعطافر مانے والے اللہ تعالی کے سواکوئی نہیں جان سکتارسول اللہ علیقے علم وسیع اور فہم عظیم رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ علیقے کو كثيرعلوم نافعه اورعظيم معارف عاليه سے نوازا۔ الله تعالیٰ نے آپ علیہ پروسعت علمی كے ساتھ جوفضل عظيم فرمايا ہے اس كاعلان ان الفاظ ميں فرمايا۔

وَأَنْ وَلَ السُّلَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ اورالله في تم يركتاب اور حكمت اتارى

وَالْحِكْمَةُ وَعَلَّمَكَ مَالَمُ تَكُنُ اورْتَهِيں كها دیا جو کچھتم نہ جانتے تھے اور تَعُلَمُ وَكَانَ فَصُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّاكَاتَم يربِوافْ ب

عَظِيمًا (النساء: ١١٣)

تو آپ علی مام محلوق سے بڑھ کر عالم اور اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ معرفت رکھنے والے بیں بخاری وسلم نے روایت کی رسول اللہ علیہ نے فر مایا۔ ان اتقاكم واعلمكم بالله انا میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالی سے ڈرنے والا اوراس کے بارے میں جانے

> اصلی کی روایت کے الفاظ ہیں انا اعرفكم بالله

میں تم سب سے اللہ تعالیٰ کی معرفت زیادہ

جو خص ان تعلیمات الهیه میں غور وفکر کرے گاجواس نے اپنے انبیاء ورسل کوعطا كيس بين اورقرآن مجيدين وارد بين اس پرنهايت واضح طور پرآشكار موجائ كاسيدنامجر رسول الله علي كالله تعالى نے جن علوم سے نوازاوہ ان ہے کہیں اکثر' زیادہ بہت جامع

اورعام ہیں اللہ تعالیٰ نے جن علوم سے نواز ااوران سے کہیں اکثر 'زیادہ بہت جامع اور عام الله تعالى في خوداعلان فرمايا-

وَعَلَّمَكَ مَالَمُ تَكُنُ تَعْلَمُ (سورة النه: ١١٣) اورتهمين سكها دياجو كِهُمٌ نه جانتے تھے۔

یہاں "نا کا کلمہ لایا گیا جوعموم وشمول کے لیے آتا ہے تا کہ ان تمام علوم کوشامل ہو جائے جواللہ تعالی نے دیگر تمام انبیاء ورسل کوعطا فرمائے اوران کوبھی جوخصوصی طور پر حضورسرورعالم عليه كوعطافرمائ-

امام حافظ ابوبكربن عائذ حضرت ابن عباس رضى الشعنبما المقل كرتے ہيں جب آپیلیک کی ولادت مبارکہ ہوئی تو خازن جنت رضوان نے آپ علیک کے کان مبارک میں کہا، تہمیں مبارک ہو۔

"جوعلم كسى بهى نبي كونبيس ديا كيا وه آپ فما بقي لنبي علم الا وقد اعطيته عَلَيْنَهُ كُوعِطا كرويا كيا بي وآب عليه فانت اكثرهم علما واشجعهم قلبا

علم كے اعتبارے ان من زیادہ اور قلب كاعتبار بزياده شجاع بين-"

حافظ زرقانی کہتے ہیں بروایت مرسل صحابی ہے اور اس کا حکم متصل اور مرفوع والا ہوتا ہے كيونكه بيرسئله قيائ نبيل-

امام بخاری اورمسلم نے حضرت انس رضی الله عنه ہے نقل کیا مچھ لوگوں نے 

توآپ علی منبر پرتشریف لاے اور فرمایا۔

پوچھ لو جھے 'تم جو بھی پوچھو گے ۔ن سلوني لاتسئلوني عن شئي الا

میں ای مقام پر کھڑے انہیں بتاؤں گا۔

ووسرى روايت يس بالا اخبوتكم به مادمت في مقامي

یین کرلوگ مہم گئے میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھاتو ہرآ دی کپڑے میں سر ڈھانیے رور ہاتھاایک ایدا آ دی بولاجس کی نسبت لوگ غیروالد کی طرف کرتے تھے یا نبی اللہ

ميراباپكون ع؟

من ابی؟

حضورا كرم صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

تيرابا پ حذافه بی ہے۔

ابوك حذافة

استے میں حفزت عمرضی اللہ عنہ نے عرض کیا ہم اللہ کے دبن اسلام کے دبن اورحضور علیا ہے دبن اللہ علی ہے دبن اورحضور علیا کے رسول ہونے پر ایمان رکھتے ہیں اورفتنوں سے اللہ تعالیٰ کی بناہ ما تکتے ہیں رسول اللہ علیا نے فر مایا میں نے بھی خیروشرکو آج کے دن کی طرح نہیں دیما۔
انسی صورت لسی السجنة والناد "جنت ودوزخ کومیرے لیے متمثل کرویا فرایتهما دون هذا الحائط گیا جنہیں میں نے اس وایوار سے بھی فرایتهما دون هذا الحائط قریب ویکھا۔"

ندكوره روايت من آپ علیه كايمبارك جمله الاست لمونى عن شئى الابينته لكم" تم مجهد جوجى پوچهو كئ من تهبين بتاؤل كا نهايت بى قابل توجه وغور ب

# علم میں اضافہ کی وعا

اتنے کیرعلم کے باوجوداللہ تعالی نے آپ علی کو بیتم دیا کہ ہمیشہ علم میں اضافہ کی دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

اے ٹی کہے میرے دب میرے علم میں

قُلُ رَبِّ زِدُنِیُ عِلْمًا

(سوره طه ۱۱۳) اضاف فرما-

یادر بسوائے علم میں اضافہ کے اللہ تعالیٰ نے آپ علی کے کوکی شی میں اضافہ کی دعا کی تلقین نہیں کی یہی وجہ ہے آپ علی شب وروز کی دعاؤں میں علمی اضافہ طلب كرتے مثل صحيحمسلم ميں ہے جبرات كوبيدار ہوتے تويد عافر ماتے۔

تیرے سواکوئی معبور نہیں تمام یا کیزگی اللہ تيرے ليے ہے اور حمد بھی، میں بچھ سے ایے معاملات پرمعافی مانگرا ہوں تھوے رحت كاسوال كرتا مون يا الله ميرعم میں اضافہ فرماہدایت کے بعد میرے دل كوثيرها نهفرها مجهج ابني خصوصي رحمت سے نواز بلاشبہ توہی عطافر مانے والا ہے۔

لااله الاانت سبحانک اللهم وبحمدك استغفرك اللهم لذنبي واسألك رحمتك اللهم ذدنى علما ولا تزغ قلبي بعداد هديتنسي وهب لي من لدنك رحمة انك انت الوهاب

امام ترندی اور ابن ماجه نے سندحس کے ساتھ حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالی عنہ فقل کیارسول الله علی پیده عاکیا کرتے۔

اے اللہ مجھے اس سے نفع دے جو تونے مجھے علم دیا ہے اور نافع علم مجھے سکھا اور اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ماينفعني وزدني علما والحمد لله میرے علم میں اضافہ قرما ہر حال میں اللہ کے لیے حمد ہے اور اللہ کی پناہ دوز خ والوں کے حال ہے۔

على كل حال واعوذ بالله من حال اهل النار

# روزانه علوم کی بارش

تو آپ علی اور معارف الهید میں ہمیشہ ترتی ہوتی رہی اور آپ پر فیضات الهید اور فتو حات ربانید کی ہمیشہ مسلسل بارش جاری رہی جیسا کہ سیحے مسلم میں حضرت عیاض بن حمار دی جیسی رضی اللہ تعالی عنہ ہے جرسول اللہ علی فی نومی اللہ تعالی عنہ میں میرے رب نے مجھے تھم دیا کہ میں تہمیں ماجھلتم مما علمنی فی یومی ہذا ووسکھاؤں جوتم نہیں جانے 'اس میں ماجھلتم مما علمنی فی یومی ہذا ووسکھاؤں جوتم نہیں جانے 'اس میں سے جوآج کے دن مجھے اللہ تعالی سے

سکھایاہے۔

ہرروز اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ پی علام ومعارف کی برسات فرما تا اور تھم دیتا کہ آپ ان میں سے بعض کی لوگوں کو تعلیم دیں ان کی ضرورت، برداشت اور عطا کردہ استعداد کے مطابق انہیں بھی سکھائیں۔

واضع رہے طلق خدا میں کوئی بھی ایہ انہیں جوعلوم نبوی علیہ کے ابواب کایا انواع کا بلکہ اجناس کا احاطہ کرسکے اس کا احاطہ صرف عطا کرنے والا اللہ ہی فرماسکتا ہے ہم آپ کے کثرت علوم اور وسعت پر چندولائل ذکر کئے دیتے ہیں تا کہ جاہل کو تعلیم اور عافل کو تنبیہ ہوجائے اور اس صاحب مقام رسول علیہ پرکامل ایمان رکھنے والے کے ایمان میں ا

### ميلي وليل

قرآن مجید کو لیجئے جے اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو پڑھایا آپ کے سینہ اقدس میں اے آپ کے لیے اور آپ کولوگوں اے آپ کے لیے جمع فر مایا اس کی تعلیم دی اور آپ کے لیے اے بیان کا تھم دیا آپ کے لیے حقائق قرآنی معانی 'امرار' انوار اور قرآن کا ظاہر و باطن منکشف فر مادیا اللہ تعالیٰ کا ارشادگرای ہے۔

اِقُرا بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِی خَلَقَ خَلَقَ الْمِدِی خَلَقَ الْمِنْ عَلَقِ اِقُرَا خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اِقُرَا وَرَبُّکَ الْآکُرَمُ اللَّذِی عَلْمَ الإِنْسَانَ مَالَمُ بِالْقَلَمُ عَلَمَ الإِنْسَانَ مَالَمُ يَعْلَمُ (سوره علق: اتا ۵)

پڑھوا ہے رب کے نام ہے جس نے پیدا
کیا آ دمی کوخون کی پھٹک سے بنایا پڑھو
اور تمہارارب ہی سب سے بڑا کریم جس
نے قلم ہے لکھنا سکھایا آ دمی کو سکھایا جونہ

یہ پانچ آیات ہیں جن سے زول قرآن کا آغاز ہوا ور جرائیل اہین اعلان

نبوت والی رات لے کرآئے جیسا کہ پورا واقعہ روایات ہیں موجود ہے تو جرائیل قرآن

لے کرآئے اور کہا پڑھوفر مایا ہیں پڑھنے والانہیں ہوں کیونکہ آپ ای تھے نہ کی سے پڑھنا سیادر نہ کھنا جرائیل اہین علیہ السلام نے تین دفعہ کہا اور آپ کو تین بار بازووں ہیں لے کراپ ساتھ خم کیا تا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت کردہ معانی 'اسرار اور انوار کا آپ پر فیضان ہوجس کا تعلق جم سے بھی تھا اور دل وروح کے ساتھ بھی۔ پھر کہا افسو آب سے رہک لیعنی تم اپنے رب کے نام کی برکت سے پڑھونہ کہ اپنے سیکھنے کی بنیاد پر کیونکہ اس وہ کے بہلے آپ نے پہنیں پڑھا اور نہ کی سے سیکھا اس کے بعد رسول اللہ علیہ قرآن

کے قاری اورعالم ہو گئے اور قرآن کی تلاوت کرنے گئے حالانکہ چالیس سال تک ایک آیت بھی آپ نے نہ پڑھی تھی۔اس میں اس پر برہان قاطع اور دلیل ساطع ہے کہ سیدنا محمد علیہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی بنا پر بولنے والے ہیں اللہ تبارک وتعالیٰ کا ارشاد مبارک

قُلُ لَّوُشَاءَ اللَّهُ مَاتَلَوُتهٌ عَلَيْكُمُ وَلَا اَدُرِاكُمُ بِهِ فَقَدُ لَبُثُتُ فِيْكُمُ

عُـهُـرًا مِـنُ قَبُـلِــهِ أَفَلاً

تَعُقِلُونَ (يونس ١٦١٦)

تم فرماؤ اگراللہ چاہتا تو میں اسے تم پر نہ
پڑھتا نہ وہ تم کواس سے خبردار کرتا تو میں
اس سے پہلے تم میں اپنی ایک عمر گزار
چکا ہوں کیا تہمیں عقل نہیں۔

یعنی جوآ دی حضوط الله کے معاملہ میں غور وفکر کرے گا اے آپ علیہ کو برق رسول مانتا پڑے گااس کے سوااور دوسرا کوئی احتال نہیں آپ صرف عبقری شخصیت ہی نہیں نہ صرف صاحب فہم وذکاء بلکہ آپ فظر سول ہیں اور اللہ تعالی آپ پر وحی فرما تا ہے۔اللہ تعالی نے ان مخالفین کار دفر مایا جو کہا کرتے جو پیخص لایا ہے مثلاً ہدایت علم اور تعلیمات سے سارا کچھ باب ثقافت یا فرط زکاوت یا جو دت عبقری کی وجہ سے ہاس کار دکرتے ہوئے فرمایا بیتوای ہیں نہ انہوں نے کسی سے پڑھا اور لکھنا سیکھا اور نہ بی کسی استاذ کے پاس گئے فرمان باری تعالی ہے۔

وَمَا كُنُتَ تَتْلُوا مِنُ قَبِلِهِ مِنُ كِتَابٍ وَلاَ اوراس سے پہلے تم کوئی كتاب نہ پڑھتے تك يوں تكوف الله وقا الله وق

نوجوان سے سکھا ہے تو اللہ تعالی نے تر دید کرتے ہوئے فرمایا۔

ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه اور بيشك بم جانة بين كدوه كتج بين

يتوكوئي آ دى سكھا تا ہے۔

ليني وه نوجوان جوبعض قريش كامملوك تفاليكن وه عجمي تفاتو فرمايا \_

لسان الدى يلحدون اليه وعن هذا جس كى طرف و هالت بي اس كى زبان

السان عربي مبين (النحل) عجمي إوريروش عربي زبان-

جس غلام كے بارے ميں بير كہتے ہيں كہ حضور عليقة نے اس سيكھا ہوہ عجمی ہے اور قاور الکلام ہی نہیں حالا نکہ رسول اللہ علیہ جو کلام لائے ہیں وہ تو قرآن کی صورت میں فضیح عربی ہوت یہ تصور کیے کیا جاسکتا ہے کہ یقر آن عربی میں اس آدی ہے حاصل کیا جائے جو مجمی ہواور بیان پرفتدرت بھی ندر کھتا ہو۔

رحمٰن نے قرآن بڑھایا

تورسول الله عليه يقرآن اين طرف سينبيل لائے اور نه بی می مخلوق کی طرف ہے کیونکہ مخلوق تو اس کی مثل لانے سے عاجز ہے۔ بیتورب العالمین کی جانب سے

بى بالله تعالى كافرمان ب-

الرُّحُمْنُ عَلَّمَ الْقُرُانُ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانُ

انسانيت كي جان محم عليه كوپيداكيا (ما كان ومايكون) كابيان انبيل

رمن نے ایخ محبوب کو قرآن سکھایا

(سوره رحمن: اتام)

اول انسان جے رحمٰن نے خود قرآن سکھایا وہ سیدنامحمہ علیہ ہی ہیں پھران سے

لوگوں نے قرآن لیااور سیکھا جیسے کہ آپ علیہ ہی پہلے انسان ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے معانی قرآن کی تعلیم دی تواللہ تعالی نے اپنے رسول علیہ کوقر آن سکھایا۔اس کے الفاظ کی تلاوت سکھائی معاتی ، حکمتیں معارف اسرار اشارات اور خصائص ہے آگاہ فر مایاللہ تعالیٰ کاارشادمبارک ہے۔

اب ہم تہمیں بڑھائیں کے کہتم نہ بھولو

سَنْقُرِثُكَ فَلاتَنْسَى (اعلى: ۵ ۲)

تم یاد کرنے کی جلدی میں اپنی زبان کو حرکت نه دو بے شک اس کامحفوظ کرنا اور برهنا مارے ذمہ ع توجب ہم اے یڑھ چکیں اس وقت اس پڑھے ہوئے کی اتباع كرو پھر بے شك اس كى بار يكيوں كا

دوس عمقام رفرمایا: لاَ تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمُعَهُ وَقُواانَهُ فَاِذَا قُوانَاهُ فَاتَّبِعُ قُرُانَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ

(سوره قیامه: ۱۵ تا ۱۹) تم پرظا برفر مانا بار سازمه ب

مفہوم یہ ہا ے حبیب بید ہماری ذمدداری ہے کہ قرآن کوآب کے سیناقدس میں جمع کریں اور آپ کی زبان ہے اس کی تلاوت بھی جاری ذمہ داری ہے لہذا وجی کھمل ہونے سے پہلے اس خوف سے تلاوت میں جلدی نہ کریں کہ کہیں اس میں کوئی کی بیشی نہ ہو جائے۔اللہ تعالی نے آپ علی کے سیناقدس برقر آن جمع فرمایا آپ علی ہے اسکی تلاوت کروائی'اس کےمعانی وبیان کی ذمدداری لیتے ہوئے فرمایا۔

بے شک س کی بار یکیوں کاتم پرظا ہرفر مانا

إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ

مارے دمے۔

(سوره قيامه ۱۸ ، ۱۹)

لیعنی اس کے معانی 'احکام اوراوا مرونوا ہی کا بیان بھی ہماری ذمہ داری ہے۔

#### (۱) خصائص الفاظ قرآنی ہے آگاہی

اس تعلیم میں خصائص الفاظ قرآن سے آگاہی بھی ہے امام ابوداؤ دئر فری نے توری سے ان سے ابواسحاق نے ان سے مصلب بن ابی صفرہ نے بیان کیا کہ ایک صحابی نے بیان کیا رسول اللہ علیہ نے فرمایا اگر رات کورشن تم پر جمله آور ہوجائے تو تم کہو۔

حم لا ينصرون حم الوه كامياب ند مول كــ

حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس روایت کی سندیجے ہے اس میں واضح اشارہ ہے کہ حم میں جمایت (حفاظت) ہے۔

### (٢) خصائص آیات قرآنی ہے آگاہی

الله تعالی نے حضور علیہ کوآیات قرآنی کے خصائص سے آگاہ فر مایا جیسا کہ سور ہ بقرہ کی آخری آیات کے بارے میں مروی ہے۔

انزل منه آیتین ختم بهما سورة اس میں ہے آیات کانزول ہوا جوسورهٔ البقره و لا یقراً بهن فی دارثلاث بقره کی آخری ہیں جس گر میں یہ تین لیال فیفر بها شیطان راتین پڑھی جاکیں وہاں سے شیطان

بھاگ جاتا ہے۔

سورہ کہف کی آخری اور پہلی دس آیات کے بارے میں مروی ہے کہ دجال سے حفاظت کا ذریعہ ہیں منداحمد میں حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ سے ہے رسول اکرم علیہ

نے فرمایا جس نے سورہ کہف کی پہلی دس آیات حفظ کرلیں۔ عصم من الدجال وہ دجال میں الدجال عصم من الدجال

ال صحابی سے می مروی ہے کہ جس نے سورۃ الکہف کی آخری دس آیات حفظ کرلیں وہ فتند حبال ہے محفوظ کر دیا جائے گا۔

حافظ ضیاء مقدی نے المختارہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا رسول اللہ علیقی نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن سور ہ کہف پڑھی۔

اس طرح سور مليين كى ابتدائى آيات بيں ابن اسحاق وغيره في الله بجرت كى رات آپ عليا الله ان كى تلاوت كرتے ہوئے نظے اور ايک مشم ملى دشمنوں كى طرف سي الله ان كى تلاوت كرتے ہوئے نظے اور ايک مشم ملى دشمنوں كى طرف سي عليا كوندو كي پائے حالانكہ ودمحاصرہ كئے ہوئے تتے - بير موضوع نہايت وسيع ہاور بير مقام تفصيل نہيں -

# (٣) سورتوں کے خصائص کاعلم

اللہ تعالیٰ نے الفاظ قرآن آیات قرآن کے ساتھ ساتھ آپ کوسورتوں کے خصائص ہے آگاہ فرمایا سورہ لیس کے بارے میں فرمایا بیقر آن کا دل ہے اور اس کے بہت خصائص ہیں سورہ وخان کے بارے میں فرمایا جس نے رات کو تلاوت کی وہ ضبح بخشا ہوا المصے گا سورہ ملک کے بارے میں فرمایا بی عذاب قبر سے نجات دینے والی ہے اور اس طرح ویکرسورتوں کے خصائص احادیث سے ثابت ہیں جوواضح کر رہا ہے کہ حضور علیقے کو قرآنی ویکرسورتوں کے خصائص احادیث سے ثابت ہیں جوواضح کر رہا ہے کہ حضور علیقے کو قرآنی

حروف ،آیات اورسورتوں کے خصابُص کابڑا وسیع و کبیرعلم تھا۔ پاک' فاح اورعلیم ہے وہ ذات جس نے اپنے عبیب علیہ پران علوم کے درواز دل کووا فر مادیا۔

(٣) قرآنی اشارات خفیه کاعلم

آپ علی کو کو کو الفاظ صرح کاعلم بی نہیں دیا گیا بلکہ قرآن کے مخفی اشارات سے بھی آگاہ فرمایا دیا گیا جیسا کہ منداحہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عظم اشارات سے بھی آگاہ فرمایا دیا گیا جیسا کہ منداحہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ و الفتح کا نزول ہواتو حضور علیات کو آپ میں ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو آپ علیات نے فرمایا۔

نعیت الی نفسی "مجھے میرے وصال کی اطلاع کردی گئے ہے۔" اوراس سال آپ علیہ کا وصال ہوگیا۔

امام احمد نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قبل کیار سول اللہ علی تھے۔ بربات کے آخر میں پڑھتے۔

"الله كے ليے پاكيزى اور حم بيس الله عمافى مائكتا مول اور اس كى طرف سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمُدِهِ اَسْتَغُفِرُ اللَّهِ وَاتَّوُبُ اِلَيَّهِ

#### رجوع كرتابول\_"

اور فرماتے بچھے میرے رب نے فرمایا میں تہمیں عنقریب امت میں ایک نشانی وکھاؤں گا جب تم دیکھوتو میری تنبیج تحمید اور استنفار کرنا کیونکہ میں بار بار توبہ قبول کرنے والا موں اور وہ میں نے دیکھ کی ہوں اور وہ سورۃ النصر کا نزول ہے۔ تورسول اللہ علی کے گور آن کے معانی 'حقائق' خصائص' اشارات' ولالات' اور اسرار ومضامین سے اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرماویا

اس کی حقیقت قدر اور کمیت کواللہ تعالی ہی جانتا ہے جس نے بیآ پ کوعطافر مایا ہے۔

(۵)قرآن میں ہرشے کابیان

بم نے اس کتاب میں کچھاٹھاندر کھا۔

الله تعالی کاارشادگرای ہے۔ مَافَرٌ طُنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْي (سوره انعام ۴ ۸ س) دوسرےمقام برفر مایا۔

ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل ششى وهدى و رحمة وبشرى للمسلمين (سوره النمل ٨٨)

مدیث میں حضرت این مسعودرضی الله تعالی عندے ہے رسول اکرم علی نے فر مایا۔ انول القرآن على سبعة احوف لكل حرف منها ظهر وبطن ولكل

حوف حدولكل حد مطلع

"اورجم في يرقرآن اتاراكم بيزكا روش بیان ہے اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ملمانوں کو۔"

"قرأن ساتروف برنازل كياكيا ك مرحف كے ليے ظاہر وباطن إور بر رف کے لیے مدے اور مدکے لیے

آ گائی یا نے والا ہے۔

سنن رزندی وغیرہ میں ہے سیرناعلی رضی اللہ تعالی عند نے قرآن کے بارے مين رسول الله عَلَيْكَ كابيرمبارك فرمان تقل كيا-

قرآن الله تعالى كى مضبوط رى بيدركر پر حکمت ہے یہی سیدھا رات ہے اس

وهمو حبل الله المتين وهوالذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم سے آرزویں غلط نہیں ہوتیں اس سے علاء زبانوں میں التباس نہیں آتا اس سے علاء کھی سیر نہ ہول کے کثرت حوالہ جات نے بید پرانا نہ ہوگا اور نہ ہی اس کے عبارات بھی ختم ہول گے۔

وهو الدى لا تسزيع بسه الاهواء دلاتملتبسس فيمه الالسنة ولا شبع منمه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضى عجائبه

المام ابن الى حاتم في حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما في السيال

ان المقرآن ذو شجون وفنون وظهور وبطون لا تنقضى عجائبه ولا تبلغ غايته

' بقر آن میں کیرفنون ہیں' اس کے ظہورو لطون ہیں اس کے عجائبات بھی ختم نہ مول گے اور اس کے آخری مفہوم کونہ پایا

''جواولین و آخرین کاعلم حاصل کرنا جاہتا ہے وہ قر آن کی تلاوت کرے۔'' حضرت ابن معودرضى الله عند هم المحدين من اراد علم الاوليين والاخوين فليعقل القران

تو قرآن کریم علوم ومعارف کا تھاتھیں ہارتا ہواسمندر ہے۔ جے اللہ تعالیٰ نے اس کے علوم وحقائق کے ساتھ اپنے رسول علیہ کے لیے جمع فرما دیا۔ رسول اللہ علیہ کے لیے جمع فرما دیا۔ رسول اللہ علیہ کے چھازاداورمبارک دامادامیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجبدالکریم کا فرمان ہے۔

یں تمہارے لیے سور ہ فاتحہ پر گفتگو کروں یعنی اس کی تغییر لکھوں تو اس کا بو جھ سرّ اونٹ اٹھا سکیس گے۔ لوتكلمت لكم على سورة الفاتحة لا وقرت سبعين جملا ابغور يجيئ سيدنارسول الله عليه كوجوعلوم اورقر آنى مفاجيم حاصل بين ان كا عالم كيا موگا؟ يهجوتمام كتب تصانيف وغيره بين عرفاء نه بيان كيا اور وارشين محمدى نفقل و سان كيا-

''وہ آپ متالیق کے علمی سمندر کے قطرے' آپ کے نوار کی شعاعیں اور آپ کے اسرار کی چک روثنی ہے۔''

انما هو رشاشات من بحره صلى الله عليه وسلم قبسات من انواره واشراقات من اسراره صلى الله

عليه وسلم

اہل علم ومعرفت نے قرآن کریم ہے متخرج علوم کو بیان کیا گران کی انتہا کو نہ پاسکے ہرایک نے اپنے قبم وعلم کے ساتھ اس پر بردی جدوجید کی لیکن قرآن تو ایسے معانی و اسرار کا سمندر ہے جس کی انتہا نہیں اتقان وغیرہ بھی قاضی ابو بکر بن العربی کی قانون التاویل کے حوالے ہے کہ علوم قرآن پچائ چارسوسات ہزارستر ہزار یا کلمات قرآن کے مطابق جی انہیں چار میں ضرب بھی دی جاسکتی ہے کیونکہ ہر کلمہ کا ایک ظاہراور ایک باطن ہے اس طرح اس کے لیے ایک حداور ایک مطلع ہے اس میں ترکیب اور رابط کا ایک باطن ہے اس طرح اس کے لیے ایک حداور ایک مطلع ہے اس میں ترکیب اور رابط کا بھی اعتبار نہیں اللہ تعالی کے سوالے کو کئی خونہیں اور انہیں اللہ تعالی کے سوالے کو گئی خونہیں جانا۔

### علامدراغب اصفهانی کی رائے

الله تعالی نے جس طرح حضور علیہ کی نبوت کے ساتھ دیگر انبیاء کی ہم السلام کی نبوت کے ساتھ دیگر انبیاء کی ہم السلام کی نبوت کا اختیام فرمایا' ان کی شریعتوں کو آپ کی شریعت نے منسوخ اور کمل فرمادیا اور اس طرح آپ پرنازل کردہ کتاب کو پہلی تمام کتب کا جامع بنایا جیسا کہ باری تعالی نے خود اس

پر عبی فرمائی۔

رَسُولٌ مِنَ اللهِ يَتُلُوا صُحْفًا مُطَهَّرَةً وَهُ الله كارسول كم ياك صحفي يرْحتا ب فِيهَا كُتُبٌ قَيْمَةُ (سوره البينه ٢ س) ان مسيدهي إلى المسيري إلى الم

اوراس کتاب کے میخوات میں سے سے بنایا کداس کا مجم کم مگرا سے تمام معانی بر مشتمل جن کے شار و کنتی ہے عقول بشر قاصر اور آلات دنیو پیرجن کے سمٹنے سے عاجز ہیں جیا کہ باری تعالی کاارشادے۔

اورا گرز مین میں جتنے پیز ہیں سب قلمیں ہو جائیں اورسمندراس کی سیابی ہواس کے چیچے سات سمندر اور تو اللہ کی باتیں ختم نه بول گی- وَلَوُانٌ مَسافِى الْاَرُض مِنُ شَجَرَةٍ ٱقُلامٌ وَالْبَحُرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعُدِم سَبُعَةُ ٱبْحُوِ مَّانَفَدَتُ كَلِماتُ اللهِ (سوره لقمن ۲۲)

### علامہ زرشی کی رائے

علامه زرشي "البربان في علوم القرآن" ميس لكصة بين -قرآن كريم اولين ہ خرین کےعلوم پرمشمل ہےاورکوئی ایسا مسکنہیں جس کا انتفاط وہ مخص اس سے نہ کرسکے جے اللہ تعالی نے اس کافہم عطافر مایا ہے حتیٰ کہ بعض اہل علم نے حضور سرورعالم علیہ کی عرشريف ٢٣ سال قرآن عستنطرت بوع كهاآيت مبارك

وَلَنْ يُوْخِو اللَّهُ نَفُسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا " "اور مِرِّر الله كي جان كومهلت ندوكا (سوره منافقون ۱۱) جبال کاوعده آجائے "

يرت سفوي سورت كي آخرى آيت بجوآب عليه كوصال برشاهد ب بیمقام علوم قرآن مفاہیم اور اشارات کے بیان کانبیں اختصارا ہم نے اس پر الفتكوى باكرآب عظاف كي وسعت على اورمعاني قرآن كي طرف توجد ولائي جائي جو الله تعالى نے آپ علی کے وعطافر مائے اور انہیں سوائے اللہ کے اور کوئی بھی نہیں جانیا۔

دوسرى دليل

آپ علی کی وسعت علی اور کشت پرالله تعالی کی طرف ہے آپ علی کی کی وسعت علی اور کشت پرالله تعالی کی طرف ہے آپ علی کی نازل شدہ حکمت بھی ولیل ہے الله تعالی کا مبارک فرمان ہے۔ وَ اَنْسِزَلَ اللّٰهُ عَلَيْکَ الْكِتَابَ "اور حکمت والجحكمة (سورہ نساء: ۱۱۳) اتاری۔" والْجِکُمة (سورہ نساء: ۱۱۳) اتاری۔"

"اور یادکروجوتمهارے گھریس پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیتین اور حکمت بے شک اللہ ہربار کی جانتا ہے خبردارہے۔" وَاذَكُرُنَ مَايُتُلَى فِى بُيُوتِكُنَّ مِنُ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيُفًا خَيِيْرًا (احزاب ٣٣ ٣٣)

حكمت سے آپ علی کے سنت مراد ہے خواہ وہ افعال ہیں یا اقوال احوال ہیں یا آتوال ہیں یا آتوال ہیں یا آپ نے کی امر کو ثابت رکھا جیہا کہ ام شافعی نے کئی جگہ تصری کی ہے جمہور تا بعین مثا یا ام حسن بھری قادہ اور مقاتل بن حیان وغیرہ کا بھی موقف ہے جیہا کہ حافظ ابن کثیر نے اس آیت ''و انول الله علیک الکتاب والحکمة' کے تحت نقل کیا ہے۔

#### سنت نبوبيهم اياحكمت

سنت نبوبيكو حكمت كهني وجديه بها كريه يح قول درست عمل اور برشى كوايل جكه اور مناسب جگہ دینے پر مشمل ہے اور آپ علیہ کے اقوال افعال اور احوال کے سرایا حكمت ہونے میں كوئي شبہ نہیں جیسا كہ اللہ تعالى نے سنت نبویہ كومیزان بھی قرار دیتے ہونے ارشا دفر مایا۔

"الله عجس فحق كماتهكاب اتاری اورانصاف کی تراز واورتم کیا جانو

اَللُّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقّ وَالْمِيْسُوَانَ وَمَسَايُدُرِيُكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيْبٌ (شورى ١١١) شايدتيامت قريب بي بو"

یہاں لفظ میزان کتاب سے متصل آ رہا ہے۔جس سے مراد وہ حکمت محمد سیاور سنت نبويه بي جودوس عقام پر كتاب مصل عفر ماياو انسزل الله عليك الكتاب والحكمة كونكرة يات قرآنى ايك دوسرك كالفيركرتي مين-آب عليه کے اقوال' افعال اور احوال کومیزان قرار دینے کی وجہ رہے کہ بیتمام اقوال' افعال اور احوال کے لیے زازو ہے است پرلازم ہے وہ اپنے اقوال احوال اور افعال کوآب علی کی سنت پر پیش کرے اگر وہ اس تر از و کے مطابق ہیں توضیح ' درست' مقبول اور کامیاب ہیں۔اوراگراس کےخلاف ہیں تو بی تھیج اور مردود ہیں جبیبا کہ امام مسلم نے سیدہ عائشہ صديقة رضى الله عنها فقل كيارسول الله علي في فرمايا

كل عمل ليس عليه امرنا فهورد "بروه عمل جو مارے طريقد برنيس وه مردودے"

#### سنت بھی وی ہے

الله تعالی کارشاوگرای "وانزل الله علیک الکتاب والحکمة" کے بہت محققین نے یہاستدلال کیا ہے کسنت بھی ہوتی اوراس کا زول بھی الله تعالیٰ کی ہی طرف ہے ہوا ہے کہ اس پریفر مان باری تعالیٰ بھی شاھد ہے۔
وَمَا يَنُولُونُ عَنِ اللّٰهَ وَای اِنْ هُوَالِاً "اوروه کوئی بات اپنی خواہش نہیں کرتے وَمَا يَنُولُونَ اِنْ هُوالِلاً "وه تنہیں گروی جوانہیں کی جاتی ہے" وہ تو نہیں گروی جوانہیں کی جاتی ہے"

کیونکہ نطق (بولنا) تلاوت سے عام ہاللہ تعالیٰ نے و مایتلو (جو تلاوت کرتے ہیں) و مایتلو اجو براضتے ہیں) نہیں فرمایا کہ استر آن کریم کے ساتھ مخصوص کردیا جائے بلکہ و ماینطق (جو بولتے ہیں) فرمایا کہ محدرسول اللہ علیہ قرآن وحدیث میں خواہش نفس کی بنا پڑئیں بولتے ان کانطق (بولنا) سرایا وی ہے۔

امام ابوداؤ داورترندی نے حضرت مقدا درضی الله تعالیٰ عند سے نقل کیارسول الله علی الله عند کیارسول الله علیہ عند

الا انبی او تیت القرآن و مثله معه "سنو مجھے قرآن عطاکیا گیا اوراس کے ساتھ اس کی شل بھی"

یہاں مثلہ سے مراد سنت ہے جیسا کہ جمہور علاء کا موقف ہے تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح آپ علی ہے مواد سنت کا بھی نزول فر مایا۔

مرح آپ علیہ پر قرآن نازل فر مایا اس طرح سنت کا بھی نزول فر مایا۔

امام بیبیق نے مرحل میں سند کے ساتھ حضرت حسان بن عطیہ سے نقل کیا۔

"جرائیل علیه السلام رسول الله علیه فی و الله علیه و الله علیه و الله و

كان جبرائيل عليه السلام ينزل عليه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه القران يعلمه ايها كما يعلمه

القران

اس پراہل علم نے بخاری و مسلم کی اس روایت ہے بھی استدلال کیا ہے جو حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ ہے کہ نجی اکرم علیجے نے فرمایا سب سے زیادہ جھے تم پر ڈراس پر ہے کہ تم پر دنیا کی زیب وزینت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ایک آ دی نے عرض کیا کیا خیر شرکو بھی ساتھ لائے گا؟ حضرت ابوسعید کہتے ہیں آپ علیجے خاموش رہے جی کہ ہم نے محسوں کیا کہ آپ علیجے پر دہی کا نزول ہور ہا ہے۔ پھر آپ علیجے نے بیشانی مبارک سے پسینہ صاف کیا (جو کہ وہی کے نزول کے وقت آتا تھا) اور فرمایا سائل کھیٹانی مبارک سے پسینہ صاف کیا (جو کہ وہی کے نزول کے وقت آتا تھا) اور فرمایا سائل کم بارک سے بسینہ صاف کیا (جو کہ وہی کے نزول کے وقت آتا تھا) اور فرمایا سائل کے باس ہے؟ عرض کیا حاضر ہوں فرمایا خیرا پے ساتھ خیر ہی لاتا ہے دوسری روایت میں ہے فرمایا خیرا ساتھ خیر می لاتا ہے دوسری روایت میں ہے فرمایا خیرا ساتھ خیر می لاتا ہے دوسری روایت میں ہے فرمایا خیرا ساتھ خیر می لاتا ہے دوسری روایت میں ہو فرمایا خیرا ساتھ شرمیں لاتا۔

علاء فرماتے ہیں کہ فرکورہ حدیث واضح کررہی ہے کہ سنت کا نزول بھی بصورت وی ہوتا تھا۔ جیسا کہ اس حدیث ہے بھی استدلال کیا گیا جے امام بخاری اور دیگر محدثین نے نقل کیا حضرت یعلی بن امیرضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ہیں نے حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ہیں نے حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ ہے کہا جھے حضور علیہ کی وہ کیفیت وکھا وُجب آپ پہوئی کا نزول ہوتا ہے، ایک دن مقام جر انہ پرصحابہ میں آپ علیہ تشریف فرما تھا کیک آ دی نے حاضر ہوکرع ض یارسول اللہ علیہ اس آ دی کے بارے میں آپ علیہ کا کیا فرمان ہے جس نے عمرہ کا احرام باندھا حالانکہ وہ خوشبو سے معطر ہے؟ آپ علیہ کا کیا فرمان ہے جس نے عمرہ کا اور دی کا باندھا حالانکہ وہ خوشبو سے معطر ہے؟ آپ علیہ کا کیا قرور ی دیر خاموثی فرمائی اور دی کا باندھا حالانکہ وہ خوشبو سے معطر ہے؟ آپ علیہ کیا ہے۔

نزول شروع ہوگیا حضرت عمر نے یعلی کو بلا کر بتایا جب یعلی آئے تو رسول اللہ علیہ پہر کپڑے کا سامیہ کیا گیا تھا یعلی نے کپڑے کے اندرسر کیا تو دیکھا رسول اللہ علیہ کا چہرہ اقدس سرخ تھا اور آپ علیہ نیندکی حالت میں تھے جب وہ مبارک کیفیت ختم ہوئی تو فرمایا عمرہ کے بارے میں او چھنے والا کہاں ہے؟ اس آ دمی کو بلایا گیا فرمایا خوشبو کوخوب دھو ڈوالواور وہ جبرا تاردے اور عمرہ میں اس طرح کروجس طرح جج میں کرتے ہو۔

تيسرى دليل

آپ علی کی وسعت علی پراللہ تعالیٰ کا آپ علی پرغیوب کا اظہار ومطلع کرنا بھی دیل ہے آپ علی کے علوم میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علی پرکیر

علوم غيبيكا اظهار فرما يا ارشاور بائى -غالِم الْغَيْبِ فَلا يُظُهِرُ عَلَى غَيْبِهِ اَحْدَا إِلاَّ مَنِ ارْتَصْلَى مِنُ رَسُولِ فَإِنَّهُ يَسُمَّلُكَ مِنُ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنُ خَلْفِهِ رَصَدًا . (سوره جن ٢٥)

دوسری جگهارشادفر مایا-

واذا سرالنبى الى بعض ازواجه حديثا فما نبأت به واظهره الله عليه عرف بعضه واعرض عن بعض فلما نيأها به قالت من ابناك هذا قال نيأني العليم الخبير

دوغیب کا جانے والاتواہے غیب پرکی کومسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پیندیدہ رسولوں کے کہ ان کے آگے پیچھے پہرا مقرر کردیتا ہے۔''

"اورجب نبی نے اپنی ایک بی بی ہے ایک راز کی بات فرمائی پھر جب وہ اس کاذکر کر بیٹھی اور اللہ نے اے نبی پر ظاہر کر دیا تو نبی نے اے کچھ جتایا اور پچھ سے چھ جتایا اور پچھ سے چھ جتایا اور پچھ سے چھ جتایا در پچھ سے چھ جتایا در پچھ

خردی بولی حضور کوکس نے بتایا فرمایا جھے علم والے خبر دار نے بتایا۔"

علوم غيبيه براطلاع كى متعددصورتيس

الله تعالى في توقيق كوعلوم غيبيه پرجومطلع فرماياس كى متعدداوركشرصورتين بين كچھ كا تذكره ملاحظه كيجئے۔

(۱) ابتدا علق سے لے کر دخول جنت دوزخ تک کے احوال

ے آگاہ فرمایا:

اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ کوابنداء خلق سے لے کرلوگوں کے دخول جنت اور دخول دوزخ تک مطلع فرمایا جیسا کہ۔

امام بخاری نے حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عند سے قتل کیا رسول الله علیہ نے میں خطبہ ارشاد فرمایا۔

ف خبرنا عن يدء الخلق حتى دخل اهل الجنة الجنة واهل النار النار حفظه من حفظه ونسيه من نسيه

"اور ہمیں ابتداء خلق سے لے کر اہل جنت کے دخول جنت اور اہل دوزخ کے دخول دوزخ تک کے احوال بیان فرما دیے اسے اسے اسے بعدادیا۔"

ماترك فيه شيئا الى قيام الساعة الاذكره علمه من علمه وجهله من جهله.

اور قیامت قائم ہونے تک ہونے والی کسی فی کوئیں چھوڑ العنی تمام کو بیان فر مایا جس نے بادر ہااور جس نے

نه جانا اسے علم ندر ہا۔

٣- حضرت مذيفه رضى الله تعالى عنه كابيان بمير بسائهي جانت إي-

"جب بھی کوئی معاملہ سامنے آتا ہے اور میں اسے بھولا ہوتا میں اسے اس طرح پہچان لیتا جیسے کسی آدمی نے دوسرے کو دیکھا وہ غائب ہونے کے بعد واپس آئے تو وہ پہچان لیتا ہے۔" قدكنت ارى الشئى قدكنت نسيته فاعرفه كما يعرف الرجل الرجل اذا غاب فرأه فعرفه

#### (٢)ا پن بعد قیامت تک ہونے والے واقعات سے آگاہ فرمایا

آپ علی فی نام این بعد تا قیامت واقعات سے آگاہ فرمایا۔

صیح مسلم میں حضرت عمر و بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے ایک دن رسول اللہ علیہ نے ہمیں نماز فجر پڑھائی اور ہمیں ظہر تک خطبہ دیا۔ پھر آپ علیہ منبر سے اللہ علیہ کے اور ظہر پڑھائی پھر معرب تک خطبہ دیا اور اللہ میں اس میں

ف خبرنا بما هو كائن الى يوم القيامة فاعلمنا احفظنا

'' قیامت تک ہونے والے واقعات سے ہمیں آگاہ فرمایا ہم میں سے جوزیا دہ عالم تھااس نے اسے زیادہ محفوظ رکھا۔''

#### (m) قیامت تک آنے والے ہرمعاملہ کی اطلاع دے دی

قیامت تک آنے والا کوئی معاملہ ایمانہیں جس کی اطلاع رسول اللہ علیہ نے دی ہوامام ابوداؤ دنے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اللہ کی قتم میں نہیں جانتا میرے دوست بھول گئے یا بھلا دیۓ گئے ہیں۔

"الله كالم رسول الله عليه في اختام ونيا تك برفتنه كسر براه كانام اس ك والدكانام اوراس ك قبيله كانام بتا ديا اور اس ميس كى كور كنبيس فرمايا" ماترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائد فتنة الى ان تنقضى الدنيا يبلغ من تلثمائة فصاعدا الاسمالنا باسمه واسم

ابيه واسم قبيلته

اس طرح آپ علی نے قیامت صغریٰ وسطی اور کبریٰ کی تمام علامات ہے آگاہ فرمایا' آخرت کے تمام احوال اس طرح اہل جنت اور اہل تار کے تمام احوال ہیان فرمادیئے ان کی تفاصیل کتب حدیث میں موجود ہے یہ چیز آپ علی کے تمام احوال بیان فرمادیئے ان کی تفاصیل کتب حدیث میں موجود ہے یہ چیز آپ علی کی اس وسعت علمی پرشامدہ جواللہ تعالی نے آپ علی کے کا میں وسعت علمی پرشامدہ جواللہ تعالی نے آپ علی کے کا میں وسعت علمی پرشامدے جواللہ تعالی نے آپ علی کے کا میں وسعت علمی پرشامدے جواللہ تعالی نے آپ علی کے کا میں وسعت علمی پرشامدے جواللہ تعالی نے آپ علی کے کا میں وسعت علمی پرشامدے جواللہ تعالی نے آپ علی اس وسعت علمی پرشام دے جواللہ تعالی نے آپ علی کے کا میں وسعت علمی پرشام دے جواللہ تعالی ہے تو تعالی نے آپ علی کے کا میں وسعت علمی پرشام دے جواللہ تعالی ہے تاریخ کے حدیث کی میں وسی میں وہ دی اس وسی میں میں وہ دی وہ دی میں وہ دی وہ

#### (٧) تمام عوالم رمطلع فرمايا

الله تعالی نے آپ علی کے تمام عوالم پرمطلع فرمایا 'احادیث معراج اس پرشاہد ہیں ساتوں آسان کا اوران میں جو کچھ ہے تمام کا مشاہدہ کروایا تمام رسل علیہم السلام ہے ملاقات ہوئی چرسدرہ المنتہیٰ پرلے جایا گیا اس کے تمام عجائبات، آیات اور اس پر نازل تجلیات کا مشاہدہ کروایا پھرمقام مستوی پرلے جایا گیا وہاں آپ علی ہے نقد پر کھنے والی تکموں کی آواز سی پھروہاں سے آگے عالم علویات کا مشاہدہ ہوا۔

عالم عرش كامشابده

اللہ تعالی نے آپ علی کے وعالم عرش مے مطلع فر مایا کیونکہ آپ علی نے اس کی وسعت بیان کرتے ہوئے فر مایا کہ وہ تمام جہانوں سے وسیع اور محیط ہے حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہیں نے رسول اللہ علی ہے سے کری کے بارے میں پوچھا تو فر مایا تم ہے مجھے اس ذات اقدس کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔

" "سات آسان اورسات زمینیں کری کے مقابلہ میں ایک انگوشی کی مانند میں جو کسی وریانہ میں ہواور عرش کی فضیلت کری پر ایسے ہے جے ویرانہ کی اس انگوشی پر"

ماالسموات السبع والارضون السبع عندالكرسى الاكحلقة ملقاة في ارض فلاة وان فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقه

(تفسير ابن كثير)

رسیر بن مولی اور وہ عوالم آپ علی اور وہ عوالم عرشہ بین اس کا سابیہ ہاں کے ستون بیں جیسا کہ بخاری وسلم میں ہے کہ روز قیامت فاذا موسی احذ بقائمة من قوائم "موی علیہ السلام عرش کے پایوں میں فاذا موسی احذ بقائمة من قوائم " ساتھ علق ہوں گئی العرش سے ایک پایہ کے ساتھ معلق ہوں گئی العرش

اس کے خزائن ہیں حاملین عرش کے حالات سے ہیں اور ان کی قوت اور عظمت کا عالم سے جیسا کہ مشابقہ ہوں تین کا عالم سے جیسیا کہ مشداحمہ میں ہے آپ علی نے فرانے اور خواتم عطا کیے گئے ہیں۔ وفعہ فرمایا میرے بعد کوئی نبیس مجھے کلمات کے فواتے اور خواتم عطا کیے گئے ہیں۔

"میں جانتا ہوں دوزخ کے فرشے کتنے

ہیں اور عرش کے حاملین کتنے ہیں"

وعلمت كم خزنة النار وحملة

امام ابوداؤر نِفْل كيارسول الله عليه في فرمايا مجھاجازت دى گئ كەمىل حاملین عرش فرشتوں میں سے ایک کے بارے میں بیان کرو۔

"اس کے کابن اور کاندھے کے درمیان کا

ان مابين شحمة اذنه الى عائقة

فاصلمات سرال كامانت كرابرے"

مسيرة سبعمائة عام طرانی کے الفاظیں۔

" تیز رفار پرندہ کے سات سوسالہ مافت کے برابرے

مسيرة سعمائة عام خفقان الطير الريع

#### ٢\_عالم جنت ونار

اس طرح الله تعالى نے عالم جنت اورعالم نارے آگاہ فرمایا اور كى مواقع پر انہیں آپ علی کے لیے مثل کیا گیا حدیث معراج میں ہے۔

لم ادخلت الجنة فاذا فيها جنابذ " فيم مجم جنت من واخل كياكيا تو

السلولو واذا توابها المسك وبالموتيول كے بار اوراس كى مثى

#### ٣- عالم محشر كي تفصيلات

الله تعالى في آپ علي كوعالم برزخ اوراس كاحوال ومعاملات سي كاه فرمایا عالم حشر اوراس میں تمام لوگوں کے احوال عالم پیھی عالم حوض اعمال تاموں كا ملنا " صاب میزان بل صراط اہل جنت کے احوال اہل نار کے احوال سے آگا وفر مایا آپ الله نام الم الم كار على بيان كرت موكان كا تفاصل فراجم كيس بيل - علم علويات سي كا كاى

اس طرح عالم علویات ملاء اعلی اور اس میں کفارات وورجات میں اختلاف کے بارے آگاہ فرمایا اور آپ علی کے کیے تمام اشیاء اور چیزیں آشکار ہوگئیں اور آپ علی نے نامیس پیچان لیا۔

امام ترفدی، امام احمد اور دیگر محدثین نے بید دوایت کیا آپ علی نے فرمایا میں نے درات کو قیام کیا حب تو فیق میں نے اپنے رات کو قیام کیا حب تو فیق میں نے اپنے رب عزوجل کی زیارت کا شرف پایا فرمایا محمد الله اعلیٰ کے فرضتے کس بات میں اختلاف کررہے ہیں میں نے عرض کیا میں نہیں جانتا اللہ تعالیٰ نے حضور علی ہے موم کا فیضان فرمایا حتیٰ کے فرمایا:

فتجلي لي كل شئي و عرفت

"مجھ پر برغے آشکار ہوگی اور س نے اے پیچان لیا۔"

''تو میں نے آسانوں اور زمین کی ہر شی کو جان لیا۔''

"الشتعالى ن جيم برشكاعلم ديديا"

" بوتونے بوچھاتھاوہ بیس نے جان کیا ہے۔"

ايك اورروايت كالفاظين في فعلمت مافي السموات وما في الارض

طرانی کالفاظ ہیں۔ فعلمنی کل شئی ایک اورروایت کے الفاظ ہیں۔

فما سألنى عن شنى الا علمته

میرفر مایا یا محمد علی اب بتایے وہ کس بارے میں اختلاف کررہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کفارات اور در جات کے بارے میں الخ۔

#### (۵) امتول کا آپ پر پیش کرنا

الله تعالى في حضور عليه پرتمام امتوں كو پيش فرماديا خواه وه سابقه امتين تقيس يا آپ كى امت ، كئى مواقع پرآپ پرآپ كى تمام امت كو پيش كيا گيا۔

امام بخاری و مسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا سے روایت کیار سول اللہ علیہ اللہ عنہا ہے روایت کیار سول اللہ علیہ نے فرمایا بھے پرامتیں پیش کی گئیں بیس نے ایک نبی کودیکھا جن کے ساتھ دواور کسی دس سے بھی کم امتی تھے۔ ایک نبی کے ساتھ ایک آ دمی اور کسی کے ساتھ کو تی بھی امتی نہ تھا اچا تک میر ہے سامنے بہت بڑی جماعت کو لا یا گیا میں نے خیال کیا شاید بیر میرے امتی ہیں مجھے بتایا گیا بیرموئی علیه السلام اور ان کی مامت ہے لیکن اے نبی تم افق کی طرف دیکھو، دیکھا تو اس طرف بھی انبوہ کی امت ہے لیکن اے نبی تم افق کی طرف دیکھو، دیکھا تو اس طرف بھی انبوہ کشر تھا فر مایا گیا بی تمہاری امت ہے اور ان کے ساتھ ستر ہزار آ دمی بلاحساب و عذاب جنت بیں داخل ہوں گے۔

امام طبرانی اورامام ضیاء مقدی نے حضرت حذیفہ بن اسیدرضی اللہ عنہ سے نقل کیا رسول اللہ علی نے فرمایا۔

'' پچھلی رات میری تمام امت اس جمرہ کے پاس مجھ پر پیش کی گئی حتی کہ میں ان میں سے ہر مخف کو اس سے کہیں زیادہ پیچانتا جانتا ہوں جوتم اپنے کسی دوست ادر ساتھی کو جانتے ہو۔'' عسرضت على امتى البارحة اللدى هذه الحجرة حتى لانا عرف بالرجل منهم من احدكم مصاحبه صور والى في ايطني

#### (٢) تمام ونيا كامشابده كروايا كيا

الله تعالى نے آپ علیہ کوتمام دنیا کامشاہدہ عطافر مایا اور آپ علیہ نے اسے ملاحظہ کیا۔

اتعى التيلى طرح و كهد إبول

ا۔ امام طبرانی نے معرت مبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنما سے نقل کیا رسول اللہ علی نے فرمایا:

"الشرتعالى في مير اليدونيا السطرح آشكار كروى م مين ال اوراس مين تا قيامت مون والے معاملات كواس متعلى كي طرح ديكور بابوں ـ" ان الله قدرفع لى الدنيا فانا انظر اليها والى ماهو كائن فيها الى يوم القيامة كانما انظر الى كفى هذه

(٢) ال كى تائيد سلم كى ال روايت بيم موتى بآپ علي في فرمايا:

"الله تعالى نے میرے لیے زمین کو سیٹ دیا تو میں نے اس کے مشارق و

ان الملمه زوى لى الارض فرأيت مشارقها و مغاربها

مغارب كود مكيرليا-"

٣- الله تعالى نے ہرشى دكھادى

بلکه الله تعالی نے آپ علی کو ہرشی دکھا دی جیسا کہ امام سلم اور دیگر محدثین الله عنها سے نقل کیا آپ علی الله نظر مایا:

"كوئى اليى شى نبيس جے ميں اس مقام ير كور فيبين و مكيور ماحتى كه جنت ودوزخ

مامن شئى لم اكن اريته الارأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار

بھی سامنے ہے''

توآپ علی کالله تعالی نے تمام اشیاء کامشاہدہ کروا کران پرمطلع فرمادیا۔

(2) وقوع سے پہلے امورغیبیکا ملاحظ فرمانا

امورغیبی پرمطلع ہونے کی ایک صورت میکی ہے کہ آپ علیف وقوع سے پہلے ہی امورغیبیہ کوملاحظہ فرماتے ہیں۔

صحیح بخاری اور حیح مسلم میں حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ تعالی عنہ سے ہے رسالت مآب علی نے مدیند منورہ کے ایک ٹیلد کی طرف دیکھا اور فرمایا کیاتم وه د کیور ب موجه می د کیور با مول عرض کیانهیں فرمایا:

فانسی لاری مواقع الفتن خلال "میں تمہارے گروں میں بارش کے بیوتکم کمواقع القطر قطروں کی طرح فتنہ واقع ہوتے ہوئے

"- إلى المول -"

صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے میدان بدر میں رسول اللہ مالی کافریال کافریمال

مرے گا اور فلال بہاں۔

"ان میں سے ایک بھی حضور علیہ کے دست اقدس کے نشان سے تھوڑا بھی وورنيس مواي

فمماماط احدهم من موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنی جوجگہ آپ علی نے مقرر فرمائی تھی اسے ذرہ بھر بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے۔ (٨) مخفى امورغيبيكاظهورت يهلية پ علية كيا

آ شكار بوجانا

امورغیبید رمطلع ہونے کی بیصورت بھی ہے کہ امورغیبید مخفید اسے ظہور سے پہلے آپ پر آشکار ہوجاتے اور آپ علیہ ان کے بارے میں خبرعطافر مادیے مثلًا۔ امام احمد اور دیگر محدثین نے روایت کیار سول اللہ علیہ خطبہ دے رہے تھے دوران خطبة فرمايا

اس دروازہ ہےتم پرایک ایسا آ دی داخل ہوگا جو بہتر ہاں کے چرے پرشرافت كانشان بوگا-

يدخل عليكم من هذا الباب رجل من خير ذي يمن الا ان على وجهه مسحة ملك

تم پدایک آ دی داخل ہونے والا ہے جس

طرانی کے الفاظ ہیں۔ يطلع عليكم خير ذي يمن عليه مسحة ملک پشرافت کآثاریں۔

تو حضرت جرير بن عبد الله رضى الله عند آئے۔

الم احمد في حضرت السرضي الله عند الدكرياجم رسول الله علي كمجل 

يطلع عليكم رجل من اهل الجنة تم رُجْنَى آدى داخل بور با --و ایک انصاری صحابی آئے جن کی ریش مبارک وضو سے چمک رہی تھی بیجق کی روایت میں ہے کہ وہ حضرت سعید بن مالک رضی اللہ عنہ تھے۔

الله تعالی می الله تعالی عندے ہے ہم آپ علی خدمت اقدس میں حاضر تھے آپ علیہ نے دوران گفتگوفر مایا اس راستے ہے تم پر کھی سوار طلوع ہوں گے جواہل مشرق میں سے بہتر ہیں حضرت عمرضی اللہ عنہ نے کھڑے ہوکرو یکھا تو تیرا اوار تھے انہوں نے خوش آ مدید کہا۔ اور یو تھا۔ من القوم؟ بمهاراك قوم تعلق مي؟

انہوں نے بتایا

ماراتعلق قبیلہ عبدقیس سے ہے۔

قوم من عبدالقيس

#### (٨) ولى خيالات سے آگائى

آب عليلة برالله تعالى نے دلى خيالات بھى منكشف فرماد يے اور آپ عليلة نے ان کے بارے میں بتایا۔

ا۔ امام حاکم اور بیبق نے حضرت ابن عباس رضی اللّٰد تعالیٰ عنبما اور ابن سعد نے ابو اسحاق سبعی رضی الله عند سے نقل کیا ابوسفیان نے دیکھا رسول الله علیہ تشریف لے جارہے ہیں اور صحابہ آپ علیہ کے پیچھے ہیں ابوسفیان نے ول میں کہا کاش میں اس کے خلاف لشکر جمع کر کے قبال کرتا حضور علی نے یاس آ کرابوسفیان کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے فر مایا۔

اذن نخویک تو ہم کھے ذلیل ورسوا کردیتے۔

ابوسفیان نے کہا میں اللہ تعالی سے توب کرتا ہوں اور معافی مانکتا ہوں مجھے ای گھڑی یقین آگیا ہے کہ آپ سے نبی ہیں۔ انی کنت لا حدث نفسی بذلک ''میں نے اپ دل میں کس اس مو پی سجمع الزوائد) مخمی،

ام احمد نے مند میں حفرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ نے نقل یا یں کے ایک دوست ہے کہا آؤ آج ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے ہیں کی میں ایسے ہوا کہ رسول اللہ علیہ نے اس دن کا مشاہدہ فر مایا خصبہ دیا اور فر مایا کی میں آئے ہوا کہ رسول اللہ علیہ نے دن کو اللہ عزوجل کی عبادت کے لیے بنادیت ہیں آئے ہم آئے کے دن کو اللہ عزوجل کی عبادت کے لیے بنادیت ہیں آپ علیہ نے یہ بات آئی وقعہ دہرائی کہ میرے اندریہ آرزوہوئی کہ کاش زمین جگہد دے دے۔ امام طبرانی نے اسے رجال صحیح کی سندسے بیان کیا ہے۔

اہل سیرت نے عمیر بن وہ بہ جمعی کے بارے میں بیان کیا جب صفوان بن امیہ نے اس کے قرضوں اور اس کے خاندان کے خرچہ کا ذمہ لیا اس شرط پر کہ وہ رسول اللہ علیہ کو (معاذ اللہ) شہید کرے دونوں نے خفیہ معاہدہ کیا 'عمیر نہریلی تکوار چھپائے کہ دینہ طیبہ پہنچا حضور علیہ تے اجازت جابی آپ خیر نہریلی تکوار چھپائے نہ ملاقات کی اجازت دے دی اور ایو چھا۔

کہنے لگا میں اپنا قیدی چھڑانے کے لیے حاضر ہوا ہوں آپ علیقہ نے فرمایا: سما بال السیف فی عنقک؟ میں میں اور کس لیے لئکائے ہوئے ہو؟

بولاان تلواروں نے جمیں کیا فائدہ دیا ہے خداانہیں رسوا کرے فر مایا کیا تو صرف نیری کے لیے آیا ہے کہا ہاں میں صرف ای لیے آیا ہوں آپ علیہ نے نے فر مایا سنوتم اور کنوان نے مقام حجر پر بدر میں مارے جانے والے سرداران کفار کے بارے غور کیا تم نے کہا گرمیرے فرح قرض اور عیال کاخرچہ نہ ہوتا تو میں محمد علیہ کی شہید کردیتا صفوان نے کہا گرمیرے فرح قرض اور عیال کاخرچہ نہ ہوتا تو میں محمد علیہ کی شہید کردیتا صفوان نے

یرے تل کی شرط پر تہمارے قرضوں اور خرچہ کا ذمہ لیالیکن اللہ تعالیٰ میرے اور اس کے درمیان حائل ہوگیا ،عمیر نے سنتے ہی کہا میں اعلان کرتا ہوں آپ علیہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں یا رسول اللہ علیہ ہم آپ علیہ کی تکذیب کرتے ہوئے آپ علیہ کی آسانی خروں اور نازل وی کا انکار کرتے رہے۔

''لکن اس معاہدہ کے وقت وہاں سوائے میرے اور صفوان' کے اور کوئی نہ تھا۔ اللہ کی ہم مجھاب یقین ہوگیا کہ اللہ تعالیٰ نے بی آپ کواس سے آگاہ کیا تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے اسلام کی تو فیق دی ہے۔'' وهذا امر لم يحضره الا انا وصفوان فوالله انى لاعلم ماانباك به الا الاله فالحمد لله الذى هدانى للاسلام

ابن سعداور دیگر محدثین نے حضرت عبداللہ بن الی بکر بن حزم رضی اللہ عنہ سے
نقل کیا حضور علیا ہے تشریف لائے تو ابوسفیان مبحد میں بیٹھا ہوا تھا اس نے
اپنے دل میں کہا میں نہیں جانتا محمد علیا ہے کو ہم پر غلبہ کیے ہوگیا؟ آپ اللہ اللہ کے اس کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے فارایا۔

بالله نغلبک ابوسفیان پکاراٹھا میں اعلان کرتا ہوں آپ علیہ اللہ تعالی کے رسول ہیں۔ (زرقانی علی المواہب)

۵۔ ابن ہشام اور دیگر اہل سیر نے بیان کیا فضالہ بن عمیر بن ملوح نے آپ علیہ اللہ کا مواف کر کوشہید کرنے کا ارادہ کیا جبکہ آپ علیہ فتح کمہ کے وقت بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے جب وہ آپ علیہ کے قریب ہوا تو آپ علیہ نے فرمایا تو فضالہ ہے بولا ہاں فرمایا۔

ماذا کنت تحدث به نفسک؟ تممارااراده کیا ہے؟

كينے لگا كوئى اراد نہيں

كنت اذكر الله

ين توالله كاذ كركر ربامول\_

آب علي مرادي اورفرمايا

الله تعالى في الى بات يرمعاني ما تكور

استغفر الله

لین تم جھوٹ کہدرے ہواس کے بعدفضالہ کے سینہ پر ہاتھ رکھ دیا تواس کے دل میں اسلام اور خیر الانام علیہ کی محبت گھر کر گئی حضرت نصالہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے۔ "الله كالم آب عليه في ال وقت والله مارفع يده من صدري حتى تكمير إسينا باتحنين الحاياب ماخلق الله شيئا احب الى منه تك آب علية مجمع تمام مخلوق سے صلى الله عليه وسلم

زیاده محبوب بین موسکتے۔"

چرمیں گھر کی طرف اوٹا اوراس عورت کے پاس گڑراجس کے ساتھ میں محبت کی باتیں کیا کرتا تھا آج بھی اس نے مجھے گفتگو کی دعوت دی تو میں نے کہا۔

قالت هلم الى الحديث فقلت لا يابي على الله والاسلام (تو بھے تفتگوکی وعوت و سدی ہے کین اس کام سے اللہ تعالی اور اسلام نے بھے پر یابندی لگادی ہے) لوما رايت محمد اوقبيله بالفتح يوم تكسر الاصنام (كاش تو محمد علی اوران كے ساتھيوں كو فتح كمد كے دن بتوں كوتوڑ ہوكى ديكھتى) فرابت دين الله اضحى بينا والشرك يغشى وجهه الاظلام (توتو الله ك وين كوروش ويمتى اورشرك كوتار كى من منه چميات ياتى) (شرح المواهب الاصاب)

#### (٩) دلی اموراس قدراطلاع که سوال سے سلے جواب

الله تعالى نيآب علي كودلي اموريراس قدر مطلع فرمايا كهآب علي ماكل كسوال ے آگاہ ہوجاتے اوراس كسوال سے سلے جواب ارشادفر ماديے اس بارے مي روايات بهد زياده بن ايك شال ما مع لارع بي -

امام احمد نے حضرت وابصہ بن معید رضی اللہ عنہ کے بارے میں نقل کیا میں رسول الله عليه كى خدمت من بداراده ليے حاضر مواكه من آب عليه سے مركى اور برائی کے بارے میں بوچھوں گاحتی کہ سی کور کنہیں کروں گا آپ علیقے نے فر مایا وابصہ قریب آجاؤ میں آپ علیہ کے اس قدر قریب ہوا کہ میرے گھنے آپ علیہ کے مبارك محنول عص كررم تقآب عليلة فرماياتم جوجه على يوجف آئي مويس بتاؤر) عرض كيايار سول الله علية مجمح ضرور فرمايخ فرماياتم-

جنت تسالني عن البروالاثم "جم سے نيكي اور برائي كے بارے مير

الوجينة عير"

عرض كيايار سول الله عليه بات يمي بآب عليه الى مبارك تين الكيال جمع فر ما ئیں اور میرے سینے پرر کھویں اور فر مایا ابصہ اپنے ول سے فتو کی پوچھو۔

''نیکی بیہ ہے ک<sup>نفس</sup> ودل اس پرمطمئن ہ جائيں اور گناہ ہيہ کرول وسينديس کھ اور اضطراب پیدا ہواگر چہ لوگ اس

البومااطماثنت اليه النفس واطمأن اليمه القلب والاثم ماحاك في القلب وتردوفي الصدروان افتاك الناس وافتوك

(١٠) بشارات غيب

علوم غيبية برمطلع ہونے كى ايك صورت يقى كرآب علي في امورغيبيك بارے میں بشارات عطا فرما کیں مثل حضرت عبداللہ بن بسر رضی الله تعالی عنہ سے ہے رسول الله عظیمت نے میرے سریر ہاتھ رکھا اور فر مایا بینو جوان ایک قرن زندہ رہے گا تو وہ سوسال تک زندہ رہے ان کے چیرے برقل تھااس کے بارے میں فر مایا جب تک بیقل ختم نہ ہوگا ان کوموت نہیں آئے گی تو آپ علیہ کے فرمان کے مطابق ان کی موت تل ختم ہو (جمع الزوائد) جانے کے بعد ہوئی۔

#### آیت مبارکه کی مجھفعیل

الله تعالیٰ کاارشادگرامی ہے۔

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظُهِرُ عَلَى غَيْبِهِ آحَدًا إِلَّامَن ارْتَضَى مِنْ رَّسُولِ فَإِنَّهُ يَسُلُكَ مِنُ بَيْنِ يَدَيُهِ وَمِنُ خَلْفِهِ رُصَدًا (سوره جن: ۲۷)

"غيب جاننے والاتو اپنے غيب بركسي كو ملط نہیں کرتا سوائے این بیندیدہ رسولوں کے کہ ان کے آگے چیچے پہرا مقرر رويتا ہے۔"

الله تعالى نے بندوں پر بیواضح فرما دیا ہے وہ غیب مطلق كا جانے والا ہے اس کاعلم ذاتی ہے اوراس کی کوئی انتہائییں اللہ تعالیٰ کا ارشادگرا می ہے۔

"تم فرماؤ غيب نهين جانة جو كوئي آ سمنول اورزمينول مين بين مكرالله

لَــه غَيـب السَّم واتِ وَالْارُض "ای کے لیے ہیں آسانوں اورزمینوں (سوره کهف: ۲۲) المسغيب"

قُلُ لَأَيَعُكُمُ مَنُ فِي السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ (مُل: ١٥) ایک اورمقام پر بول واضح فرمایا:

اس حقيقت كويول بعي واضح فرمايا:

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعُلَمُهَا "اوراس كے ياس بي جيال غيب كى اللهُوَ. (سوره انعام: ۵۹) انبين وبي جانا ك

لیکن اللہ تعالی نے زیرمطالعہ آیت کریمہ میں ہمیں بداطلاع بھی دے دی ہے كدوه رسولول ميں سے جے جا ہے متخف فرماكراس برغيب كا اظہار فرمائے اور حكمت الهيد کے تحت جس غیب پر چاہے مطلع فر ما دے مثلاً اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بعض غیوب برمطلع فرمایا تا کدان کی نبوت کےصدق اور قوم پر جمت بن سکیس اللہ تعالیٰ کا مبارک فرمان

"اور تهبیں بتاتا ہوں جوتم کھاتے ہواور وَٱنْبَتُكُمُ مِمَا تَاكُلُونَ وَمَاتَدُ خِرُونَ جوایے گروں میں جمع کر کے رکھتے ہو فِي بُيُوتِكُمُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لَكُمُ بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے إِنْ كُنْتُمْ مُوْمِنِيْنَ

(آلعموان: ٣٩) برى نشانى جا گرتم ايمان ركت بو"

توالله تعالیٰ نے اپنے رسولان کرام کو حکمت کے تحت جن غیوب پر جا ہامطلع فرما دیا تا کہوہ ان کی نبوت کےصدق پردلیل بن سکے ہاں بیلم غیب آلات کے ذریعے نہیں موسكاً اورنه بى اس مين اسباب عاديه كا دخل موتا باورنه بى علامات عرفيه كا بلكه فقط الله تعالی کے بتانے سے ہی ہوتا ہے۔

يهال سے يہ بھى واضح ہو كيا كہ غم نجوم علم الا فلاك اور فضائى رصد كا ہول وغيره کے حاصل ہونے والے بعض مخفی چیزوں کاعلم غیب نہیں کہلائے گا کیونکہ ان میں سائنسی آلات اور قواعد عادیداورع فید کا دخل ہے کیونکہ علم غیب کے لیے بیشرط ہے کہ تمام مادیات وسائط كونيه اسباب عادبيا ورعلامات عرفيدس بالاتر مواورا سيحققين نے خوب واضح كرديا

ہے ہی وجہ ہے اگر کوئی طبیب کی آلہ کے ذریعے دل کی قوت اور ضعف یا نبض کے ذریعے اندرونی اور خفی مرض کا بتا تا ہے تواسے پنہیں کہا جائے گا کہ اس نے غیبی خبر دی ہے جیسا کہ فلکیات کا ماہر آلات سائنس کے ذریعے موسی تغیرات مثلاً حرارت و بردوت وغیرہ کے بارے میں بتائے تواسے بھی غیب کاعلم نہیں کہا جائے گا۔

آيات مين موافقت تطبيق

زیرمطالعه آیت مبارکه عالم الغیب فلایظهر علی غیبه احد الامن ارتضی من رسول درج ذیل آیت کے منافی نہیں ارشاد باری تعالی ہے۔
قُلُ لَا اَقُولُ لَکُمُ عِنْدِی خَزَائِنُ اللّٰهِ تُم فرمادو میں تم سے نہیں کہتا میرے پاس وَلا اَعْلَمُ الْغَیْبَ اللّٰهِ کَرْزائے ہیں اور نہ یہ کہوں کہ میں وَلا اَعْلَمُ الْغَیْبَ

(سورهانعام:۵۰) آپغیبجان لیتاهو

کیونکہ یہاں جس علم غیب کی نفی کی گئی ہے اس سے غیب مطلق اور ہرشی کاعلم محیط مراد ہے مغہوم پیٹھ ہرامیں نہیں کہتا کہ میں غیب مطلق اور ہرشی کاعلم محیط رکھتا ہوں خواہ وہ کلی ہویا جزئی کیونکہ پیٹلم فقط اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔

يم معنى اس آيت مباركه كام جس مي حفرت نوح عليه السلام كے بارے ميں بتايا۔

وَلاَ اَقُولُ لَكُمْ عِنْدِى خَزَائِنُ اللّهِ "اور مِن تم سے نہیں كہتا كميرے پال الله كَ الله عَنْدِي كَمِتَ كميرے پال الله كَ خَزَانَ بِي اور نه يه كم مِن غيب الله كَ خَزَانَ بِي اور نه يه كم مِن غيب

(هود: ۳۱) جان ليتا بول"

ياان آيات كامفهوم بيهوكا-

'' میں غیب نہیں جانتا گر مجھے اللہ تعالیٰ نے غیب کاعلم دیا ہے اور مجھے اس نے اپنی مرضی کے مطابق اس پر مطلع کیا ہے۔''

انسى لا اعلم الغيب الا ان يعلمنى الله تعالى ويطلعنى على ماشاء من الغيب اولياء كرام كاعلم غيب

ارشادباری تعالی عزوجل ہے۔ 'نعالم الغیب فلا یظھر علی غیبیہ احدا لامن ارتصب من دسول' اولیاء اللہ کے بعض علوم غیبیہ پرمطلع ہونے کے بھی منافی نہیں کیونکہ آیت مبارکہ میں اگررسول سے مرادرسول بشری ہیں جیسا کہ جمہور کا قول ہے تو اب اولیاء کو بعض علوم غیبیہ رسولوں کے تابع ہونے کی وجہ سے ہوگا اور اس واسطہ سے انہیں کرامت ملتی ہونے کی وجہ سے ہوگا اور اس واسطہ سے انہیں کرامت اس کے نبی کرامت اس کے نبی کرامت اس کے نبی المحقیق نے ہوئے کی بنا پر ملتی ہے۔ صلوات اللہ علی نبینا وعلی الانبیاء اجمعین

اوراگررسول سے مرادرسول ملکی ہے جیسا کہ بعض کا قول ہے تو جیسے وہ وی نبوی

لے کر حضرات اخیاء علیم السلام پر پاس آئے اس طرح وہ الہام صادق لے کر قلوب اولیاء

پر وارد ہوتے ہیں اور انہیں القاء کرتے ہیں تو اولیاء کرام کے بعض علوم غیبیہ کا اٹکار کیے کیا

جاسکتا ہے؟ اور ہماری یہ بات احادیث صحیح سے بھی ثابت ہے صحیح بخاری وسلم میں حضرت

الو جریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے رسول اللہ علیات نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں ایسے
تھے جن پر الہام ہوتا اگر میری امت میں کوئی ہوتا تو وہ عمر ہیں۔

امام بخاری نے انہی سے روایت کیارسول اللہ علقہ نے فرمایاتم سے پہلے بی اسرائیل میں لوگ تھے جن سے کلام کیا جاتالیکن وہ نبی نہ تھے اگران میں سے میری امت کا

كونى بوناتو ده عربي -

فتح الباری میں ہے محدث جس کے ول میں ملاء اعلیٰ سے پچھ ڈالا جائے تو وہ
ایسے ہی ہوگیا جیسے اس کے ساتھ دوسرے نے گفتگو کی ہے مطلم جس کے ساتھ بغیر نبوت
کے ملائکہ گفتگو کریں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ اس سے گفتگو کا مفہوم کیا ہے فر مایا ملائکہ اس کی عقائق کے سروں کیا ہے فر مایا ملائکہ اس کی فران میں اس سے جمکل م ہوتے ہیں۔
زبان میں اس سے جمکل م ہوتے ہیں۔

اورآپ علی کارشادگرای اگرکوئی میری امت ہے ہو وہ عمر ہے میں تر دو اور شک نہیں بلکہ اس میں تاکیداور بات کو پختہ کرنا ہے جیسے کہ محاورہ ہے اگر میراد وست ہوتا تو فلاں ہوتا' اس سے دوستوں کی نفی نہیں بلکہ دوست کے ساتھ کمال دوسی کا ظہار ہے یہی وجہ ہے کہ امام تر خدی نے حضرت ابن عمرضی اللہ تعالی عنہ نے قبل کیارسول اللہ علیہ نے فرمایا:

ان الله تعالى جعل الحق على "بلاشه الله تعالى في عمر كى زبان اورول مين عمرو قلبه مين عمرو قلبه

بیتمام روایات اثبات البهام اور مغیبات کے بتائے جانے میں صریح بی سنن ترفدی وغیرہ میں حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہرسول اللہ علیہ نے فرمایا۔ اتقوا فراسة المومن فانه ينظر بنور "مومن کی فراست سے بچو کيونکہ وہ اللہ الله کے نورسے دیکھتائے''

اس کے بعد آپ علیہ نے بیآ یت مبارکہ پڑھی۔ ان فی ذلک لایات للمتوسمین "ب شک اس میں نثانیاں ہیں فراست (سورہ حجر: ۵۵) والوں کے لیے' ۱ مام ابن جریر نے حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنه سے روایت کے بیالفاظ تقل

كة بي -

''مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نوراوراللہ کی تو فیق ہے دیکھا ہے'' امام بزار نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا رسول اللہ علیہ

نے فرمایا۔

"الله تعالی کے پچھا سے بندے ہوتے ہیں جولوگوں کوعلامات سے پیچیان لیتے ہیں" ان لله عبدادا يعرفون الناس بالتوسم

#### حضرت عثمان رضى الله تعالى عنه كاواقعه

حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه والا واقعه بھی اس سے تعلق رکھتا ہے آیک آ دی آپ کے پاس آیا جس نے کسی اجنبی خاتون کوتا ڑا تھا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنها نے فرمایا۔

"تم رایک ایا آدی آیا ہے جس کی آگھوں میں زنا کا اڑے"

يدخل احدكم علينا و في عينيه اثر الزنا

'' کیارسول اللہ علیہ کے بعد بھی وی کا سلسلہ ہے؟ آ دى نے عرض كيا امير المونين او حى بعد رسول الله؟

"لكن مومن كي مح فراست توباتي ہے"

فرمايانيس ولكن فواسة مومن صادقة

چومی دیل

آپ علی کی وسعت علمی پرایک دلیل میجی ہے کہ آپ علی کو اصناف مخلوقات انواع حیوانات اوران کے احکام اوضاع اوران کے امور کی تفصیل کاعلم تھا۔ ا- الم طراني في رجال مج كي سند حصرت ابودرداء رضي الله تعالى عند في كيا-"رسول الله علية في مين اس حال لقد تركنا رسول الله صلى الله میں چھوڑا کہ آسان پرکوئی پرندہ پرمارنے عليه وسلم ومافى السماء طائر والا ایانبیں جس کاعلم آپ ایک نے يطير بجناحيه الاذكرلنا منه علما مارےما مغیان دفرادیا ہو۔" (مجمع الزوائد)

٢- امام احمد نے حضرت ابوذ ررضی اللہ تعالی عنہ نے قل کیارسول اللہ علیہ نے ممين اس حال ميس چھوڑا۔

وما يحرك طائر جناحيه في السماء الاذكر لنا منه علما

مابقي شئى يقرب من الجنة

ويباعد من النار الاوقد بين لكم

"كرآب علية في آهان يرازن والے بیدوں کے بارے میں بھی آگاہ

الم مطراني في روايت مين سياضاف محي تقل كيارسول الله علي في فرمايا " کوئی الی شی باتی نہیں رہی جوجنت کے قریب کر دے اور وہ دوزخ سے دور كرو عظرات ضرورتمهار علي بيان

حضور علية ني برندول كحوال عصاب كولم كبيرعطافر مايابيواضح طورير

ولیل ہے کہ آپ علی کوتمام جہانوں کی ہرشی مے متعلق وسیع علم حاصل تھا۔

اس شراس پر بھی دلیل ہے کہ آپ علی نے کون ومکان کے تمام ان اہم امور کو ہر جھت اور اعتبارے واضح کیا جو ہر جہاں کی مصلحت اور سعادت بشر کے ساتھ متعلق ہے کوئکہ جب آپ علی پیندوں کے بارے ش آگاہ فرمار ہے ہیں تو یہ کیے مکن ہے کہ آپ علی انسان کے مصالح ہے متعلق چیزوں کا ذکر ترک کر دیں اور پر ندوں کے احکام اور تفاصل بتا کیں؟ ایسا ہر گر نہیں ہوسکتا بلکہ آپ علی نے اکمل وجوہ پر تمام سعادات بشریداور جھے اوصاف اصلاحیہ کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمادیا ہے۔

امام ابویعلی نے سند کے ساتھ محمد بن منکدر کے حوالے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں کوئی کم موگئی آپ نے اس کے بارے میں پوچھا تو پچھ نہ ملا تو آپ نے مختلف علاقوں میں اس کے لیے آدی بجوائے تا کہ وہ کوئی کے بارے میں خبر لائیں بہن کی طرف جانے والے آدی مشت بجر کوئی حاصل کرلائے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کی آپ نے مشت بجر کوئی حاصل کرلائے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کی آپ نے دکھے کر تین دفعہ اللہ اکبر کہا اور فر مایا میں نے رسول علی تھی کو یہ فرماتے ہوئے سا۔

خلق الله عزوجل الفامة منها ستمائة في البحر واربعمائة في البحر واربعمائة في البر واول شئى يهلك من هذه الامم الجراد فاذا هلكت تتابعت مثل النظام اذا قطع سلكه

"الله تعالی نے ہزار امت پیدا کی چوصد سمندر میں اور چار ہزار تھی میں ان میں سب سے پہلے ہلاک ہونے والی امت مرسی ہوگے۔"

(تفسير ابن كثير)

يتمام احاديث الله تعالى كاس ارشاد كراى كى تفصيلات بين

"اور نہیں کوئی زمین میں چلنے والا اور نہ
کوئی پرند کہ اپنے پروں پر اڑتا ہے مگرتم
جیسی امتیں ہم نے اس کتاب میں پچھا ٹھا
نہیں رکھا پھر اپنے رب کی طرف اٹھا ئیں
جائیں گے۔"

ومامن دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا إمم امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شنى ثم الى ربهم يحشرون(انعام: ٣٨)

آپ علی نے تو روز قیامت اللہ چیزوں کے حشر کی تفصیلات اور ان کے در میان قصاص تک کے معاملات کو بیان فرمایا۔

صیح مسلم اور ترندی میں حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ تعالی عند سے مروی ہے رسول اللہ علیہ نے فر مایاروز قیامت حق ہراہل حق تک پہنچایا جائے گا۔
حتی یقاد للشاة الجلحا من الشاة من الشاة من الشاة المجلحا من المحلحا من الشاة المجلحا من الشاة المجلحا من المحلحا من المحل

والى بدلادياجائ

القرناء

الم احمية ان الفاظين روايت كيابراك عقصاص لياجاع كا-

حسى المجماء من القرناء وحتى "سينك والى سينك والى سے بدادك للذرة من الذره "كُنْ

حافظ منذری فرماتے ہیں اس کے تمام راوی میچ کے راوی ہیں۔

پرندے بھی امت بیں اس طرح کیڑے بھی امت بیں حدیث بھی جا یک نی کو کیڑی نے کا ٹا اور انہوں نے ان کی آبادی کو جلانے کا تھم دے دیا تو اللہ تعالیٰ نے وحی فر مائی۔ ان قوصت ک نملة اهلکت امة من "تم نے ایک ایسی امت کو ہلاک کیا جو الامم تسبح

شدكي كمي امت إلله تعالى كارشاد كراي -

"اورتمبارےرب نے شہدی کھی کوالمہام کیا کہ پہاڑوں میں گھزیناؤ اور ورختوں میں اور چھتوں میں۔" وَاَوُّ حَسى رَبُّكَ اِلْسَى النَّحُلِ اَنِ التَّحِلِيُ مِنَ الْحِبَالِ بُيُوْتًا وَمِنَ الشَّجَوِ وَمِمَّا يَعُرِشُوْنَ

(سوره النحل: ۲۸)

امت سے مراد مخلوقات کی ایک ایسی صنف ہے جس کا نظام حیات معاشی معاملات تناسل اجتماعی نظام اوراس میں آمروماموروغیرہ ہوں۔

الله تعالی کا فرمان مبارک ہے۔

''ایک چیونٹی بولی اے چیونٹیوں اپنے گھروں میں چلی جاؤتہ ہیں کچل ڈالیں سلیمان اوران کے لشکر بے خبری میں'' قَالَتُ نَـمُـلَةٌ يَايَّهَا النَّمُلُ ادُّخُلُوا مَسَاكِنُكُمُ لا يَحُطِمَنَّكُمُ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمُ لا يَحُطِمَنَّكُمُ سُلَيْمَانُ

(سورهنمل: ۱۸)

حفرت سلیمان علیہ السلام ان کے تشکروں کے پاس سے گزرنا چارہے تھے ان کی سربراہ کو پیتہ چلا تو اس نے انہیں اپنے گھروں میں داخل ہوجانے کا تھم دیا تا کہ کہیں وہ کچل نہ دی جائیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام معذور ہوں گے کیونکہ انہیں علم نہیں۔

بیتمام چیزیں سامنے رکھیں تو واضح ہو جاتا ہے حضور علی کے علمی سمندر کا احاط سوائے عطافر مانے والا اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں کرسکتا۔

بخاری و مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے آپ علیہ سورج و طلعے کے بعد تشریف لائے طلعے سورج و طلعے کے بعد تشریف لائے ظہر پڑھائی سلام کے بعد منبر پرجلوہ افروز ہوئے قیامت کا ذکر فر مایا پھر ہوا تو آپ علیہ نے اس سے پہلے آنے والے بڑے بڑے واقعات کا ذکر فر مایا پھر فرمایا تم میں اگرکوئی کچھ پوچھنا چاہتا ہے تو مجھسے پوچھے لے۔

فوالله لاتسالون عن شنى الا ''الله كاتم تم جھے جو بھى پوچھو كے ش اخبر تكم به مادمت فى مقامى هذا الىمقام پرتمہيں بتاؤں گا۔''

حفرت انس رضی الله تعالی عنه کابیان ہے تمام انصار صحابہ رور ہے تھے اور آپ

علیته فرمار ہے تھے۔

سلونى

ایک آ دمی نے پوچھایا رسول اللہ علی میرا ٹھکانہ کہاں فرمایا جہنم مضرت حذیفہ نے پوچھا میراوالدکون ہے فرمایا تیراوالد حذافہ ہے اس کے بعد فرمایا:

> سلونی سلونی حضرت عمرضی الله تعالی عنه گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے اور کہا

رضینا بالله ربا وبالاسلام دینا و "جم الله کرب، اسلام کے دین اور بمحمد رسولا آپ کے رسول ہونے پرمظمئن ہیں۔"

اس پرآپ علی خاموثی فرمائی پھرفرمایا مجھے تم اس ذات اقدس کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے ابھی جنت ودوزخ کواس سامنے دیوار کے پاس میرے سامنے لایا گیا حالانکہ میں نمازاداکرر ہاتھا میں نے فیروشر میں آج کی طرح بھی نہیں دیکھا۔

تو دیکھا آپ علیہ نے بار باراعلان فرمایا جو لوچھنا جا ہو لوچھومیں یہاں کھڑے کھڑے بتا دوں گا اس سے بڑھ کر آپ علیہ کی وسعت علمی پر کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ بچ فرمایا اللہ تعالی نے۔

"اور تههیں سکھا دیا جو کچھتم نہ جانتے تھے اوراللّٰد کافضل تم پر ہڑا ہے" وَعَلَّمَكَ مَالَمُ تَكُنُ تَعُلَمُ وَكَانَ فَضُلُ اللهِ عَلَيُكَ عَظِيْمًا

(سوره النساء: ۱۱۳)

## ماخذ ومراجع

بح العلوم امام ابوالليث سمر قندي شيخ محرمحم الوشهب دفاع عن النة امام محمد يوسف صالحي (٩٣٢) سيل البدئ المام بخارى (۲۵۲) صحيح البخاري امام بدرالدين عيني (٨٥٥) عدة القاري حافظ ابن حجرعسقلاني (۸۵۲) في الباري روح المعاني علامه محود آلوی (۱۲۷۰) مولا نامحود الحن ديو بندي رجمة آن موابب الرحن مولانا سيداميرعلي (١٣٣٧) مولا ناشبير احمرعثاني تفسيرعثاني مولانا اشرف على تفانوي (١٣٦٢) بان القرآن قاضى ثناء الله ياني يتى (١٢٢٥) المظیر ی المام محد بن جريى طرى (١٠١٠) جامع البيان امام علاء الدين خازن (204) لباب التاويل مجمع الزوائد. حافظ نور الدين عيتمي (٨٠٧) حافظ ابن کثیر (۲۷۷) تفيير القرآن العظيم امام ابوالحن واحدى (١٨٨) الوجيز في تفسير الكتاب العزيز امام محمد الحسين بغوى (١١٨) معالم الترزيل امام ابوحیان اندلی (۲۵) 45/51

امام تاج الدين محمر حفي (٢٩٩) امام جلال الدين محلى وسيوطي شيخ سليمان الجمل (١١٠٧) شخ احمد صادی (۱۲۳۱) شخ محم على شوكاني (١٢٥٠) شخ اساعيل حتى (١١٣٧) شخ عبدالحق حقاني علامه جارالله زخشري (۵۳۸) امام نظام الدين حسن نيشا يوري ( ٢٨) امام عبدالله سفى (١٥) امام ابوالسعو دمجمة عمادي (٩٥١) شيخ جمال الدين قاعي (١٣١٢) شخ محم على سائيس امام فخرالدین رازی (۲۰۲) امام بيضاوي (١٨٥) امام ابوالحن ماوردي (٥٠) امام ابوحفص عمر بن عادل حنبلي (٨٨٠)

شيخ مصطفيٰ المنصوري

شخ محمعلی صابونی

مولانا محدسرفراز خال صفدر

الدراللقط جلالين الجمل على جلالين الصافى على جلالين فتح القدير روح البمان تفيرحقاني الكثاف غرائب القرآن مدارك النز مل ارشاد العقل اسليم محاس التاويل المنافقون في القرآن الكريم تفيرآيات الاحكام مفاتيح الغيب انوار التزيل النكت والعيون اللباب في علوم الكتاب المقطف ازالة الريب صفوة التفاسير

الم ماج الدين محر حفى (٢٩٥) امام جلال الدين محلى وسيوطي شيخ سليمان الجمل (١١٠٣) شخ احمر صادی (۱۲۲۱) شيخ محر على شوكاني (١٢٥٠) شيخ اساعيل حقى (١١٣٧) شخ عبدالحق حقاني علامه جارالله زمشري (۵۳۸) امام نظام الدين حسن نيشا يوري (٢٨) امام عبدالله نفي (١٠) امام ابوالسعو دمجر محادي (۹۵۱) شيخ جمال الدين قاعي (١٣١٢) شيخ محماعلى سائيس

شخ محرعلی سائیس امام فخرالدین رازی (۲۰۷) امام بیضاوی (۲۸۵) امام ابوالحن ماوردی (۴۵۰) امام ابوحفص عمر بن عادل حنبلی (۸۸۰) شخ مصطفی المنصوری مولانا محمد سرفراز خال صفیدر شخ محمرعلی صابونی

الدراللقط جلالين الجمل على جلالين الصاؤي على جلالين فتح القدر روح البيان تفبيرحقاني الكثاف غرائب القرآن مدارك التزيل ارشاد العقل اسليم محاس الناويل المنافقون في القرآن الكريم تفسرآيات الاحكام مفاتيح الغيب انوارالتزيل النكت والعون اللباب في علوم الكتاب المقطوف ازالة الريب صفوة التفاسر

امام ناصر الدين احدين المنير سكندري امام قرطبی (۱۷۲) امام این جوزی الم مراجيم بقاعي (٨٨٥) مولانا ادريس كانلاهلوي شيخ صد لق حسن خال (١٣٠٤) مافظ ابن کثیر (۲۷۷) مولانا امين احسن اصلاحي مولانا سيدم دودي شخ سعد حوى الم م فخرالدين رازي (٢٠٢) قاضی عیاض مالکی (۵۳۳) مفتى محمشفيع ديو بندى مولانا محمد عيده الفلاح شخ محرامین شفیقسطی (۱۳۹۳) امام على بن احدمهائمي (٨٣٥) الم احدين عنبل (١٣١) الم محد بخاری (۲۵۲) امام جلال الدين سيوطي (١١١) امامملم امام ابو بكريميقي (١٥٨)

الانقاف الجامع لاحكام القرآن زادالمسير نظم الدور معارف القرآن فتح البيان تفير القرآن العظيم تدرقرآن تفهيم القرآن اساس النفيير عصمة الانباء الثفاء معارف القرآن اشرف الحواشي اضواء البيان تبعير الرحمن منداح التاريح الكبير ورمنتور مسلم واائل النوة

امام شمس الدين ذهبي (۷۴۸) سراعلا مالنيلاء امام مم الدين ذهبي ( ۲۴۸ ) ميزان الاعتدال امام ابن حجرعسقلانی (۱۹۲) كتاب الجرح والتعديل امام ابن الي حاتم (١٢٧) اطا نف الاشارات امام ابوالقاسم قشري (٢٥) امام ابن حجر عسقلانی (۲۸۷) تهذيب التهذيب مقدمة فتح البارى امام ابن حجرعسقلانی (۸۵۲) امام عمس الدين كرماني (٧٨٧) الكرماني على البخاري امام ابن حجر مکی الذواج امام ابن اثير اسدالغابه الصارم المسلول شخ ابن تيميه (۷۲۸) امام حاكم نيشانوري (٥٠٥) المتدرك امام ابن عبدالبر مالكي الاستعاب نشيم الرياض الم الحرففا في (١٠٣٩) امام جلال الدين سيوطي (٩١١) الاحره امام جلال الدين سيوطي (٩١١) الخصائص الكبري زرقاني على المواہب الم زرقاني (١١٢١) امام ابن حجر عسقلانی (۸۵۲) الاصاب علامه رشيد رضامصري المنار امام ابن حجر عسقلانی (۸۵۲) العكت على مقدمة ابن صلاح تفسر الضحاك امام ضحاك تابعي

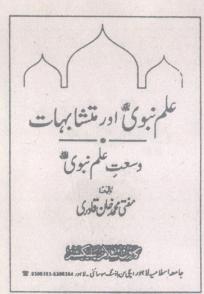

صنور نیمتعدد ککاح کیون فرمائے؟ منتی نیمت نیمان قدی

كاركان ين المن المناسبة على المن معلى المناسبة الم





#### Why Did THE BILOVED PROPHET (SAW) Perform Many Nii kahs?

Written By

Mufti Muhammad Khan Qadri Sheikh Muhammad Ali Sabooni

> Translated By (in English) Tary - Mahmood Butt

JAMIA ISLAMIA LAHORE
Main Boulevard Achiese Neuting Society
(Thomas the Busy Lahoro - Paalstan, Tot. 1972-42-5300253-4

سورة البقره كي آيت ٢٦ كي روشني مي







# اثير كالقائدة مفی محت شرخان قادری

### كادي كادر المستقالين

آثاررسول على كعظمتين حضورﷺ رمضان کسے گذارتے؟ صحابه کی وصیتیں رفعت ذكرنبوي كيارسول الشفاجرت يربكريال جرائين؟ حضوري كى رضائي مأتس ترك روزه برشرعي وعيدي عورت كى امامت كامسكله عورت كى كتابت كامسك منهاج النحو منهاج المنطق معارف الاحكام ترجمه فناوى رضوبيه جلديجم ترجمه فتأوي رضوبه جلدأ ترجمه فقاوي رضويه جلد مفتم ترجمه فتأوى رضوبيه جلدمشن ترجمه فتاوي رضويه جلددهم ترجمه فتاوي رضوبيه جلديانزدهم ترجمهاشعته اللمعات جلدشش ترجمهاشعته اللمعات جلدمفتم صحابه اورمحافل نعت صحابه كے معمولات خواب كى شرعى حيثيت حضور كوالدين كالعاملافكا مدب علم نبوى ﷺ اوراموردنيا علم نبوى ﷺ اور منافقين نظام حكومت نبوى ع وسعت علم نبوي

معراج حبيظ فكا شاركارربوبيت ايمان والدين مصطفاعة صور الله كاسفر حج امتيازات مصطفاعة وررسول على حاضرى なったりらう محفل ميلا ديراعتر اضات كاعلمي محاس فضائل تعلين حضوري شرح سلام رضا نورخداسده علمه كركم نمازير خشوع خضوع كيحاص كياجاك حضور الله في متعدد نكاح كيول فرمائ اسلام اورتحد يدازواج اسلام میں چھٹی کا تصور ملك صديق اكبرعشق رسول على شب قدراوراسكي فضيلت اسلام اورتضوررسول مشاقان جمال نبوي يلفنكي كيفيات جذب موتي اسلام اوراحر ام والدين والدين مصطف الشكاريين في عقيده والدين مصطفي على جنتي بين نسب نبوى المقام عصمت انبياء إسلام أورخدمت خلق تح يك تحفظ ناموّ رسالت كى تاريخي كامياني فضيلت درودوسلام

آية قرم مصطفي اللي شرح، اج سك مترال دى حضور على المانين والدين مصطفي الخازنده موكرايمان لانا ないでいる علاء نجدك نام ابم يغام الله الله حضور كي بالتيس (ايك بزارا عاديث كالجموع) جسم نبوی ﷺ کی خوشبو كياسك مدينة كهلوانا جائز ب برمكال كالعالماراني الله مقصداعتكاف سب رسولول سے اعلیٰ ہمارا نبی ﷺ صحابداور بوسهم نبوى عظ مستليرك رسوالشك عالور فرمان كالمتين محت اوراطاعت نبوي ﷺ المنكهول مين بس كياسرا بإحضورة كا لغل پاک حضور ﷺ صحابهاورعلم نبوى روح ایمان ، محبت نبوی علا امام احمر رضاا ورمسك ختم نبوت ﷺ تفييرسورة الكوثر تفسيرسورة القدر قصيده برده يراعتراضات كاجواب امامت اورعمامه تفيير سورة الضحى والم نشرح